www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



مولانا وحيدالدين خال

urdukutabkhanapk.blogspot

# سِنْ اللهُ الْخَالِحُ لِيَّالِيَّةُ الْخَالِيِّةُ لِيَّالِيَّةُ لِيَّالِيِّةً لِيَّالِيِّةً لِيَّالِيِّةً لِيُ

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی بھونکوں سے بھیا دیں۔
عالانکہ اللہ اپنی روشنی کو بورا کر کے رہے گا ، خوا ہ
منکرین کتنا ہی برا مانیں۔ اللہ ہی ہیں سنے اسینے
رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو
سب دینوں پر غالب کر دے ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔
مسب دینوں پر غالب کر دے ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔
مسب دینوں پر غالب کر دے ، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



مولانا وحيدالدين خال

محتبهالرساله ،نئد بلي

#### Paighambar-e-Inqilab By Maulana Wahiduddin Khan

ISBN 81-85063-33-8

First published 1982 Sixth reprint 1996

No Copyright

This book does not carry a copyright.

The Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution, gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by

Assalaam International Ltd. 481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

Distributed in U.S.A. by

Maktaba Al-Risala Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230 Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

|       | فہسرست                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ч     | سنجرة رسول                                              |
| 4     | ديباچَ                                                  |
|       |                                                         |
| 11    | حصّہ اول آدم سے یک تک                                   |
| 1^    | نبوت محدى كاظهور                                        |
| 77    | مثالی کر دار                                            |
| ٣     | برنته اخلاقیات                                          |
| 74    | اسباق سيرت                                              |
| 44    | سنت رسول                                                |
|       |                                                         |
| 41    | حصته دوم بيغمبرانقلاب                                   |
| 94    | حالات سے بند ہو کر                                      |
| 1     | ببغميرانه طربق كار                                      |
| ۱۱۴   | پيغمبرمكيي                                              |
| 11~.  | اېل ينرب كااسلام                                        |
| ساسما | بجرت                                                    |
| 104   | فتح کے بعد                                              |
|       |                                                         |
| اله   | حصّه سوم ختم نبوت ببر                                   |
| 149   | آپ کا منجزہ – فران                                      |
| INF   | اصحاب رسول                                              |
|       |                                                         |
| 141   | حقه چهارم اظهار رسالت عهدحا ضربیں ب<br>هیرووک کی نریسری |
| 4.4   | ہیروؤل نی نریسری                                        |

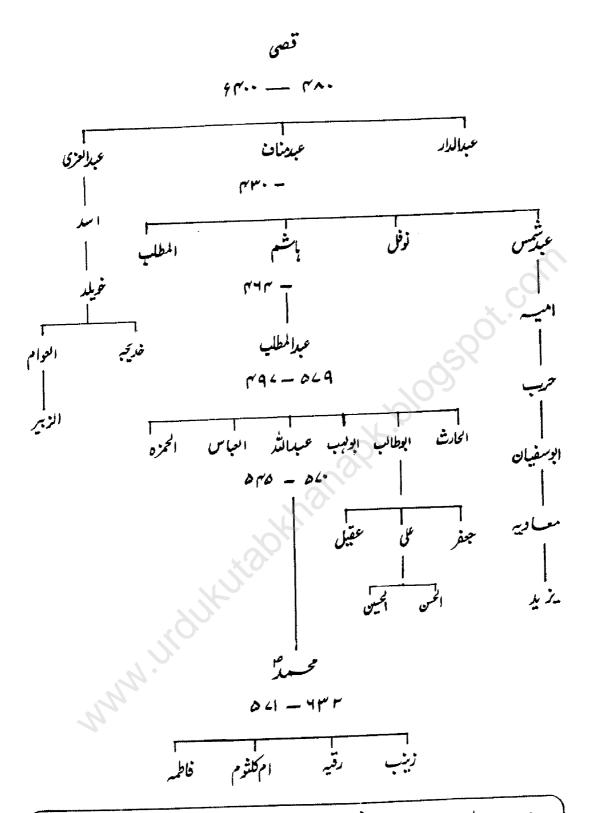

محرٌ بن عبداندُ بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمنات بن تسی بن کلاب بن مره بن کعیب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نفرین کن نه بن خزیمیر بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معسد بن عد نا ن

# دىيب چپر بىنالىئۇالۇچالۇپچىر

امرکیہ سے ایک کتاب جیبی ہے جس کا نام ہے " ایک سو الداس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے ایک ہواہے
آ دمیوں کا تذکرہ ہے جنوں نے ، مصنف کے نز دیک ، تاریخ پرسب سے زیا دہ انزات ڈالے رکتاب کا مصنف نسل طور پرعیسائی اورتعلیی طور پرسائنس دال ہے رگر اپنی فہرست ہیں اس نے نمبر ایک پر نہ حضرت سے کا نام رکھا ہے اور نہ نیوٹن کا راس کے نز دیک وہ شخصیت جس کو اپنے فیرمولی کا رناموں کی وجہ سے بنرایک پر رکھا جائے دہ پینہ اسلام حضرت محد میں انڈرعلبہ وسلم ہیں مصنف کا کہناہے کہ آپ نے انسانی تاریخ برجوانزات ڈالے دہ کسی جی دو سری شخصیت ، خواہ ذہبی ہویا فیر فد ہبی ، نے نہیں ڈالے ۔

مصنعن نے آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے مکھا ہے:

He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels Dr. Michael H.Hart, *The 100*, New York 1978.

ایس تادیخ کے تنہا شخص بیں جوانہائی حدتک کامیاب رہے۔ ندبی سطح پر بھی اور دنیوی سطح پر بھی۔ انگریز مورخ ٹامس کارلاک نے پیغ باسلام کو نبیوں کا میرو قرار دیا تھا۔ مامیکل ہارٹ (امرکی) نے آپ کو ساری انسانی تاریخ کا سب سے ٹراانسان قرار دیا ہے ۔ بیغ براسلام کی عظمت آئی واضح ہے کہ وہ مرت آپ کے پیرووں سے کے ایک «عقیدہ "کی حیثیت ہیں کھی۔ وہ ایک مسلّمہ تاریخی واقعہ ہے اور ہرا دی جو تاریخ کوجانیا ہے وہ مجبورہ ہے کہ اس کو بطور واقع تسلیم کرے ۔

ندبی دارون ین شخصیت پرستی کے بجائے خدایرستی کس نے قائم کی ۔ اعتقادیات کو توہمات کے بجا کے

می بنیادکس نے عطائی۔ سائنس میں فطرت کی برستش کے بجائے فطرت کو مسخر کرنے کا سبق کس نے دیا۔ سیاسیات میں نسی شہنشا ہمیت کے بجائے عوامی حکومت کا ماستہ کمس نے دکھایا۔ علم کی دنیا میں نیال آرائ کے بجائے حقیقت نکاری کی طرح کس نے ڈالی۔ سمای کی نظیم کے لئے فللم کے بجائے عدل کی بنیادکس نے ذرائم کی ۔ جواب یہ ہے کر پہتام چزیں انسان کو بیغ براسلام سے ملیں ۔ آپ کے سواکوئی نہیں ہے جس کی طرف حقیقی طور بیان کار ناموں کو منسوب کی جا باسکے۔ دوسرے تمام افراد آپ کے انقلابی دھارے کو استعمال کرنے والے بیں نکہ اس کو وجود میں لانے والے ۔

النرتائی نے اپنے نبی کو ناریخ کا سب سے بڑا انسان بناکر انسانی نسل پراپناسب سے بڑا اصان فرایلہ ہے۔ اس طرح معلی آریخ میں ایک ایسا بلند ترین بینار کھوا کر دیاگیا ہے کہ آدمی جس طرت بھی نظر والے وہ آپ کو دیکھ لے ۔ جب دہ اپنے رہنا کی تلاش میں نکلے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر بڑے ۔ جب وہ تن کا راست مباننا چاہے تو آپ کا بلند و بالا وجوداس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے ۔ آپ ساری انسانیت کے لئے ہا دی اعظم کی چیشیت رکھتے ہیں ، اسی لئے وجوداس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرے ۔ آپ ساری انسانیت کے لئے ہا دی اعظم کی چیشیت رکھتے ہیں ، اسی لئے آپ کو اسے بلند تاریخی مقام پر کھوا کیا گیا ہے کہ کوئی آنکھ ھالاجب آنکھ اٹھائے تو آپ کو دیکھے بغیر ہندہ سکے ۔

محدث التُرعليه وسلم اسى طرح خدا کے ایک بیغ برتھے حس طرح و ورسرے بہت سے بیغ بر ہوئے ہیں۔ قرآن کی صراحت کے مطابق ، آپ کے مشن اور دوسرے بیغ برول کے مشن میں اصلاً کوئی فرق نہ تھا ، تاہم آپ کی ایک حیثیت مزید تھی ۔ اور وہ یہ کہ آپ نبیوں کے خاتم تھے ۔ دوسرے لوگ صرفت رسول اللہ تھے ، اور آپ رسول اللہ کے ساتھ خاتم النبین بھی (دلکن رسول الله و خاتم النبین ، رالا حذاب ، م)

یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے اور پہاں ہرایک کوعمل کی آزادی دی گئی ہے ، اس لئے پہاں بین پینے بروں پر بید ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ لوگوں کو بدلیں۔ ان پرصرت یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں دنھل علی الدسل الاالبلاغ المبین ، النحل سے ملے موے پیغام کو لوگوں تک واضح طور پر پہنچا دیں دنھل علی الدسل الاالبلاغ المبین ، النحل ۳۵)

گرنبیوں کے خاتم کے لئے یہ بی صروری تھاکہ وہ علی انقلاب پیداکرے زمین کے بڑے وقبہ بیں ایک است بریاکرے تاکہ اس کی لائی ہوئی آسمانی کتاب کی مشغل حفاظت کا انتظام ہوسکے۔ اس عالم اسباب بین کتاب کی حفاظت کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں راور اگر کتاب اہلی محفوظ نہ ہو تو بیغمبروں کی آمد ختم نہیں ہوسکتی ۔ گویا دوسرے انبیار صرف بیغمبر دعوت تھے اور آپ بیغمبر دعوت کے اور آپ بیغمبر دعوت کے ساتھ بیغمبر انقلاب بھی ۔

انسان کوا پنے عمل پر پورا اختیار حاصل ہے ، مگراس کوعمل کے انجام پر کوئی اختیار حاصل نہیں ۔ بہ ایک نہایت سنگین صورت حال ہے جس سے انسان موجودہ دنیا ہیں دوچار ہے۔ اس لئے خدانے انسان کی رمنمائی کے لئے انہائی صدتک کامل انتظام کیا ہے تاکہ دنیا کی عدالت ہیں کسی کے لئے کوئی عذر بانی نہرہے ۔ لئے کوئی عذر بانی نہرہے ۔

اولاً انسان کو انتها کی درست ساخت پر پیدا کیا گیا اور اس کی فطرت بین صیح اور غلط کی تمسینر پیوست کردی گئی۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا گیا جو کائل عدل کی بنیاد پر کھڑی گئی ہے۔ تاکہ انسان جدھر دیکھے ہرطرف اس کو خدا کا پیغام خاموش زبان میں سنائی ویتار ہے۔ اسی کے ساتھ فرند خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ ہر زمانہ میں اور ہر قوم میں خدا کے رسول آئے اور ہرایک کو اس کی اپنی قابل فہرزبان میں حقیقت واقعہ سے با خرکرتے رہے۔

" تخری تدبیرکے طور پرانٹر تعالیٰ کا پیمنصوبہ ہوا کہ خودانسانی زندگی کی صورت بیں ایک کال مثال کھڑی کرسے ۔ مگر حضرت فوج سے کال مثال کھڑی کرسے ۔ مگر حضرت فوج سے ایک زندہ نمونہ کا کام دیتی رہے ۔ مگر حضرت فوج سے کے کرحضرت سے یہ کال انسانی نمونہ تاریخ بیں قائم نہوسکا ۔ نہوسکا ۔

حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت اس قسم کے ایک نبی کی بعثت کی دعسا کی تقی دعسا کی تقی دعسا کی تقی رہے کہ تھی ہے کہ دھائی ہزار سال بعد پینم برآخرالز ماں سلی السّم علیہ دسلم، خصوصی خدائی تائید کے ساتھ اسی منصوبہ کی تکییل کے لئے تھیجے گئے۔

آپ نے دھروئے فی ذید گی کے اعتبار سے مطاب انسان کانمونہ دنیا میں قائم کیا۔ بلکہ اسی کے ساتھ مفدا کے منصوبہ کے مطابق ہر شیم کے اجماعی احوال جی آپ پرگزرے، اور ہر صال میں آپ نے قانون رہانی پر قائم رہ کر دکھا دیا کہ وہ انسان کیا ہے جو خلاکو دنیا کی اس زندگی میں مطلوب ہے۔
آپ کے ذریعہ صرف بہن ہوا کہ خدا پر سی کا انسانی نمو دنیا میں تائم ہوا۔ بلکہ اسی کے ساتھ نمونہ کی فی فیدا پر سی کا طرفیہ اختیار کرنے کے بعد کس طرح ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے فیدا سے خواسے تون کس طرح دوسرے خوفوں سے آ دمی کو نجات دنیا ہے۔
اشتعال انگیز مواقع پر خدا کی خاطر صبر کر لیناکس طرح کا میا بی کا زینہ بنتا ہے۔ آخرت کے لئے دنیوی فائکہ وں کو چھوٹر ناکس طرح بالآخر آ دمی کو دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی۔ منفی نفسیات سے بلند ہو کہ کرکام کرناکس طرح اس نتے مبین تک بینچیا ہے کہ وشمن بھی صامی اور دوست بن کرآ دمی کے ماتھی ہو کرکام کرناکس طرح اس نتے مبین تک بینچیا ہے کہ وشمن بھی صامی اور دوست بن کرآ دمی کرما تھی

بيغبراً خمالزمال سے بيلے جو انبياداك ان كى زندگى مدون ارخ كا جزر مذبن كى راس كانيچر به ج كه خالص على أور تاريخ اعتبار ساك كي نبونين ثابت شده نبوتين نهي -حضرت سيح قدم رسولون مين سب سے آخری رسول ہیں۔ گرآپ کامعاملہ بھی تاریخی اعتبارسے یہ ہے کہ ایک مغربی مفکر کویہ کہنے کا موقع ملاكه:

> Historically, it is quite doubtfull whether Christ ever existed at all.

تاريخي اعتبار سے نوريه امر خت مشتبہ ہے كمسيط كاس دنيا بين كي وجود بھي تقار مرسینیرانخوالزمان کامعاملہ بائل مختلف ہے۔ آپ کی جینیت تاریخی طوریروس قدرستم ہے کہ آب كباركيس مين حيد ايك بحرالم المعا آب تواس كويرالفاظ الحصفير تي بين:

Mohammad was born within the full light of history. (Hitti)

محتناريخ كالورى روشني ميں يبدا موسط

آب كے زنده بيغير بونے بى كايہ بيلو على مع كرآب كو جمعجزه ديا گيا ده ايك زنده اور قائم رہنے والامعجزه كقا، سيني قرآك - اگرآب كوعام قسم كمعجز الدين جات تووه آپ كي وفات كے بعد حست ہوجاتے۔ جب کہ آب کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی پوری طرح باتی رہنے والی تھی ۔ اسی فاع اللہ كى بنابراً ب كے اللے آپ كى لائى ہوئى كتاب كومعجزہ بناديا گيا۔ معجزہ اس جيران كن واقعہ كانام بيد جس کی نقل کسی انسان کے بس میں نہ ہو۔ قرآن کی نقل کسی فردیا کسی گروہ کے بس میں نہیں۔ یہ واقعہ ثابت كرتاب كة قرآن ايك فدائ معجزه ب

بيغمبرآ خمالزمان صلى الله عليه وسلم كونسيت اظهار دى تى تقى مديبى نسبت آب كے بعد آب كے الليون کومی ماسل ہے مگرینسبت، بلانشیب، وسی بی ہے جیسے کسان کے بارے بی کہاجائے کہاس کو نسبت ذراعت حاصل ہے۔ کسان کونسیت زراعت حاصل ہونے کامطلب یہ ہے کہ خدانے وہ اسباب كالل طورير مهيا كرديم بين جن كوسي طورير استعمال كريك كوئى كسان ابين الخ لهلهاتى بوئ فصل ا كاسكتاب، اسى طرب يغيرا ورآب كى امت كے لئے نسبت اظہار يانسبت غلبه كامطلب يہ ہے كه آپ کے لئے خدانے وہ تمام حالات بہرین طور پر مہیا کردئی بیں جودین کے غلبہ کے لئے اس عسالم اسباب بین طلوب ہیں جب بھی ان کو استعمال کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ تقینی طور پر تنبت شکل میں برا مد ہوگا۔

رسول الدهملی الدعلیہ وسلم کے لئے حضرت ابرا بہم سے لے کرا ب کی بیشت تک دھائی ہراد سال کے اندرتمام موافق حالات بہتری طور پرجع کردے گئے۔ آپ نے فانون فداوندی کی بیروی کرتے ہوئے ان حالات کو استعمال کیا۔ اس کا بتیجہ غظیم الشان کا مبابی کی صورت بیں برآ مد ہوا۔ اب دوبارہ بچھلے چو دہ سوسال کے وصد میں مختلفت تاریخی نبد بلیوں اور علی ارتقار کے ذریعہ ہرتسم کے موافق حالات ہمارے قی میں جمع کر دے گئے ہیں۔ آج بھی پوری طرح یہ مکن ہے کہ بیٹے ہر آخرالزماں کے لائے دین کو غالب وسر لمبند کیا جائے۔ گریداسی وقت ممکن ہوگا جب کہ بیٹے ہے آخرالزماں کے لائے ہوئے دین کو غالب وسر لمبند کیا جائے۔ گریداسی وقت ممکن ہوگا جب کہ بیٹے ہے نے وہ جدوجہد کی جائے ہو قانون خدا وزئر آپ کے مطابق کسی حقیقی نیتجہ کے ظہور کے لئے ضرور ی

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

www.indukutalikhananank.blogspot.com

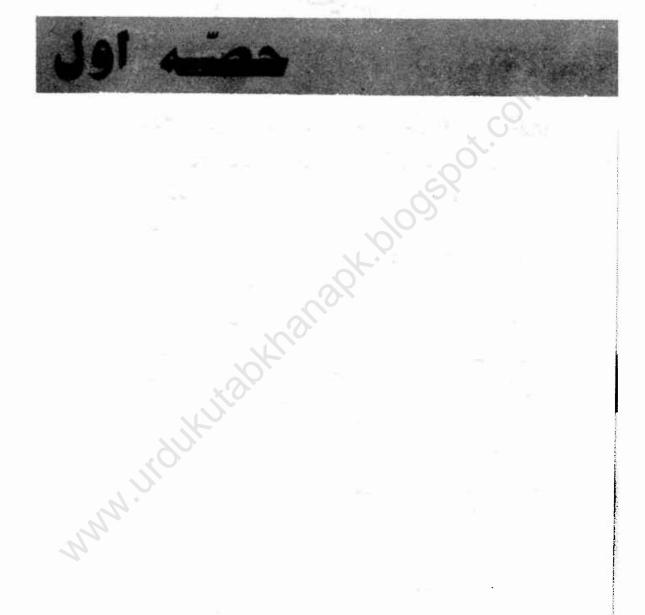

# آدم سے تک تکھ

خدا کی طرف سے جننے رسول آئے، سب اس لئے آئے کہ انسان کو زندگی کی حقیقت سے باخبرکریں، یہ حقیقت کے موجیق سے باخبرکریں، یہ حقیقت کے موجیق سوسال بیاں زندگی کا صرف ایک استحانی و فقد ہے۔ کم و بیش سوسال بیاں زندگی گرار کرہم اپنی مستقل دنیا میں داخل ہوجاتے ہیں جہاں خدا کے وفا دار بندوں کے لئے جہنے ۔ اور اس کے نافرمان بندوں کے لئے جہنے ۔

نا فرمان بندول کے لئے جہنم۔

آ دم سہلے انسان کھی تھے اور بہلے رسول کھی۔ اس کے بعد حضرت سے تکمسلسل خدا کے بیم براتے ہے۔

ابوا کا مرکی روایت بیس آ یا ہے کہ ابو ذر غفاری نے بنی میں الد علیہ دیکم سے انبیار کی تعدا د کے بارے میں سوال کبا

آئے نے فرمایا ' ایک لاکھ ۲۲ ہزار۔ ان میں نین سو بندر ہ رسول ہوئے۔ (رواہ احمد دابن را ہویہ نی مسند ہما وابن جبان فی سے حدوالحاکم فی المستدرک فی خدا کے ان نمائندوں نے محملے قوموں اور آبادیوں کو اس حقیقت سے باخر کیا اور خلا سے فی سے حوایٰ آزادی عمل کو خدا کے والے کرنے کے ڈرکر زندگی گزار نے کی مقین کی۔ مگرانسانوں میں بہت کم الجسے لوگ نکلے جواپنی آزادی عمل کو خدا تو ان کے ساتھ ان کی صرف دولر محمل ہو تا ہوں کو کہ ساتھ ان کی کئے محضرت او طرف اپنی قوم کو جھوڑ اتو ان کے ساتھ ان کی میری سارہ تھیں اور ان کے بھینے لوط۔

ان کی صرف دولر مکیاں تھیں ۔ حضرت نوح کے ساتھ ان کی میری سارہ تھیں اور ان کے بھینے لوط۔

برشمل تھا بحضرت ابرا میم اپنے دطن عمل اور اسے ان شامل ہوے ۔ حضرت سے کوسادی کوشسٹن کے بعد بارہ اور وی طاب بعد کو اس فافلہ میں ان کے حضرت بی کے دید بارہ اور کی کے۔ (بح ۲۲ : ۲۵)

بیشترا نبیار کا صال یہ رہا ہے۔ کوئی تنہارہ گیا کسی کو چندساتھ دینے دالے ملے ان چند میں بھی ذیا دہ تران کے اپنے اہل خاندان نفے جن سے دشتے کا تعلق نبی کا ساتھ دینے کے لئے ایک اصافی محرک بن گیا ۔ قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ سرا کک ننجرہ سے :

افسوس ہے بندوں کے حال برِحب بھی ان کے پاس کوئی دسول آیا تواکھوں نے اس کی مہنسی اٹرائی ر بَاحَسْرَ لَهُ عَلَى الْعِبَا وِمَا بَأْمِيْهِم مِنْ مَ سُوْلٍ إِلَّا عَانُوْ ابِدَ يَسْتَهُوْزِ وَن (يسين - ٣٠) انسانی نسل میں خدا کے نز دیک سب سے اہم سیاں دہ ہیں جن کو پیم کہا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ ساری ماریخ میں ہی لوگ سب سے زیا دہ غیراہم رہے ہیں۔ باد شاہوں ادر سب سالاروں کے واقعات تا ریخ نے مالار کے میں جگر کی میں جگر کی بنی ایسا نہیں جس کو باقا عدہ طور پر مدوّن تاریخ میں جگر لی ہو۔ فیمل طور پر ضرح کئے۔ مگر آدم سے ہی واقعت نہ تھا۔ اس کی دجریہ بے ارسطو (۲۲۲ سے ہی واقعت نہ تھا۔ اس کی دجریہ بے کہا کہ ترام اور کی معاشرہ میں بے قیمت کرے رکھ دیا گیا، ان کو معاشرہ میں بے قیمت کرے رکھ دیا گیا، ان کو ایسا بنا دیا گیا گویا وہ اسے غیراہم لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

نبیول کے ساتھ بیسلوک کیول کیا گیا۔ اس کی و جہ صرف ایک ہے: اپنی مخاطب قوموں کی روش پر تنقید۔ انسان کوسب سے نیا دہ جو چیز محبوب ہے، وہ ہے اپنی تغریف ، اور جو چیز سب سے نیا دہ مبغوض ہے، وہ ہے اسینے خلاف تنقید ۔ انبیار چونکہ مسمح اور غلط کو بتا نے کے لئے آتے ہیں، وہ اپنے ہم قوموں سے مصالحت نہیں کرتے ۔ وہ ان کی اعتقادی اور علی غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں ۔ اس سے قوم ان کی مخالف بلکہ دشن ہوجاتی ہے ۔ انبیارا گرلوگوں کی دل پہند تقریریں کرتے تو کھی ان کو اس صورت صال سے دوچار مونا نہ بڑتا۔

اس عمومی انجام میں صرف چند نبیول کا استثنارہے مثلاً حضرت داوُد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہم السلام مگران حضرات کو جوعوج واقتدار ملا، وہ ان کے نظریات کی عوامی مقبولیت کا نیتجہ نہ تھا۔ اس کے اسباب بالکل دوسرے نقعے۔

حضرت داؤداسرائی بادشاہ ساؤل کی فوج میں ایک جوان سیای تھے۔ ان کے زمانہ میں اسرائیلیوں اور فلسطیوں میں جنگ ہوئی فلسطی فوج میں جالوت نام کا ایک دیے بہکی بہلوان تھا حس سے مقابلہ کرتے ہوئے تمام لوگ ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جوشخص اس کو قتل کرے گایں ابنی لڑی کی شادی اس سے کر دول گا۔ حضرت داؤورنے مقابلہ کیا اور اس کو مارڈ الا اسمار وہ اسرائی بادشاہ کے داما دب گئے۔ اس کے بعد جب ایک جنگ میں بادشاہ اور اس کا دلی عہد دونوں ہلاک ہو گئے تو تحت صفرت داؤد کے حصد میں آگیا۔ حصرت سیامان آپ کے بیٹے تھے اور ان کو حکومت اپنے باپ سے درائت میں ملی -حصرت یوسف کو تعییر جواب کا علم دیا گیا۔ اس سے مصرکا مشرک بادشاہ مناز ہوگیا، اور اپنے اقدار اعلیٰ کے تحت حکومت ایسے میں انتظامات آپ کے سپر دکر دیے ۔ تاہم بادشاہ اور عام مصری باشند مشرکانہ دین برقائم دے ۔

اس صورت مال کا نقصان صرف بی نہیں ہوا کہ ہر دور کی بیشتر آبادی خدا کی نغرب ہدایت سے محدم دم رہی ۔ اس سے بڑا نقصان بر ہوا کہ کو گئی ہے جو کتاب اور پہنچا مات ہے کر آ آ تھا ۱۱س کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کا سامان نہ ہوسکا کیونکہ بینر کے بعد اس کے تنبین ہوئے یا اتنے کم سامان نہ ہوسکا کیونکہ بینر کے بعد اس کے تنبین ہی اس کو محفوظ رکھ سکتے تھے ۔ مگروہ یا تو حاصل نہیں ہوئے یا اتنے کم سے کہ سمائ کے علی الرغم کلام الہٰی کی حفاظت نہ کر سکے۔

موجودہ بائبل اگرچرتر جمرا درالحاقات کے نینجہ یں اصل بائب سے بہت کچے مختلف ہو جی ہے۔ تاہم آج بھی کیٹر تعدا دمیں اس کے اندر ایسے بیا نات موجودہ بیں جوایک غیر جانب دارآ دمی کے لئے آنے والے آخری بنی کے سوا کسی اور فات بہما دق نہیں آتے۔ خاص طور برحضرت یہ علیہ السلام کی تشریف آوری کا تومشن ہی یہ مخت کہ وہ دنیا کو خصوصاً یہود کو آنے دا لے بنی سے آخری طور پر آگاہ کر دیں۔ آپ نے جس نئے عہد نامہ کی بشارت دی دہ حقیقہ اسلام محاج برید دکی معزولی کے بعد بنی اسماعیل کے ذریعہ باندھا گیا ۔ انجیل نئے عہد نامہ کی بشارت ہے نئے خود نیا عبد نامہ کی بشارت ہے نئے خود نیا عبد نامہ ۔

حصرت مسیح علیہ السلام، بنی اکنرالز مال سے چھ سوسال قبل تشریف لائے۔ قرآن کی سورہ نمبر ۱۱ میں ارشا د ہواہے کہ حضرت مسیح نے فلسطین کے میپر د ابول سے کہا کہ الند نے جھے ایک آنے والے بنی سے پہلے اس کا مبشر پنا کر بھیجلہے ہوم پرے بعد آئے گا اور اس کانام احمد موگا والعصف ۔ ۲)

احمدا ورمحد دونون ممنی الفاظیر بی خورک معنی بین " تعربیت کیا موا" انجیل برناباس میں صاف صافت لفظ "محد" آیا ہے۔ تاہم چونکه سیحی حضرات انجیل برناباس کوجلی انجیل کہتے ہیں، اس لئے ہماس کا تعالد مناسب نہیں سختے نیز بین اس میں سفیر ہے کہ حضرت سے سے ابنی بیشین کوئی میں لفظ احمد یا محرکہا موگار زیادہ قرین قیاس بات بیسے کہ آپ سے احمدیا محدے ممنی کوئی لفظ استعمال فرمایا۔

محدين اسحاق (م ٢٥ ه) كى ايك روابت جوابن بهتنام في نقل كيد، اس كيمطابق يدلفظ غالبًا منحمنًا

نفا - ابن اسحاق سیرت کے موضوع ہر سب نیا دہ اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں - ان کی روا بیت ہے کہ مجھے بنانے والوں نے بتا یا کہ بینس (یوحن) کی انجیل میں آنے والے دسول کی جوبہ بین گوئی ہے ، اس ہیں اس کا نام منجنا بتایا گیا ہے دنہ نیب سبرۃ ابن ہشام جلدا ول، صفح ، ۵) اغلباً پر روایت انھیں اپنے زمانہ کے فلسطینی عیسائیوں کی معرفت ہم بچی ہو اس دقت اسلام کے زیر آفتدار آ چکا تھا۔ منحنا سریانی نہ بان کا لفظ ہے جس کے منی ہیں منتوبیت ہوائی ماصلی کے افریت اس لفظ وقت تک فلسطین کے باشندوں کی زبان سریانی تھی ۔ اغلب ہے کہ حضرت سے کی مادری زبان میں بولا ہوا اصل لفظ وقت تک فلسطین کے باشندوں کی زبان سریانی تھی ۔ اغلب ہے کہ حضرت سے کی مادری زبان میں بولا ہوا اصل لفظ (منحنی ) ان کی روایات میں چلا آر ہا تھا جو بعد کے یونانی ترجوں میں فار قلیط بن گیا ۔

### نبوت محدى كاظهور

ایک طرف افرنقہ اور دوسمری طرف ایٹ با اور دور ہے وسط میں عرب کا جزیرہ نما فدیم آباد ونیا کا جغرافی قلب معلوم ہوتا ہے۔ مگر قدیم ذمانہ کے سیاسی حوصلہ آنا وک بین کوئی نہیں ملتا حس نے اس علاقہ کو اپنی سلطنت میں شام کی کوشش کی ہو۔ تمام فوجی مہمیں عرب کے سرحدی علاقول سے عراق، شام ، فلسطین ، لبنان اور یمن میں ہے آگر مقرم گرئیں۔ اس سے آگر نجد و جھاز کے علاقہ کو اپنی قلم و میں شامل کرنے کی صرورت اسموں نے نہیں سمجی۔ کیوں کہ تین طرف سے سمندروں سے گھرا ہوئے کے باوجو دیہاں ان کے لئے نحشک پہاڑ اور اڑتی ہوئی ریت کے سوا اور کچھ موجود نہنا۔

اسی تب آب و گیاہ " وادی کی مرکزی ب تی مکہ بیں پیغر اسلام محمرین عبداللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوئے۔
آب کے والد عبداللہ بین عبدالمطلب آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے انتقال کرگئے۔ والدہ کا انتقال بھی اس وقت ہوگیا جب کہ آپ کی عمرا بھی صرف جھے سال تھی۔ اب آپ کے سربرست آپ کے دا دا عبدالمطلب بن ہاشم تھے تاہم دوسال بعددہ بھی اس دنیا سے جلے گئے۔ آ خر عمریس آپ کی سربرستی آپ کے چیا ابوطالب بن عبدالمطلب کے مصد تاہم دوسال بعددہ بھی اس دنیا سے جلے گئے۔ آخر عمریس آپ کی سربرستی آپ کے چیا ابوطالب بن عبدالمطلب کے مصد یہ بیس آئی۔ مگر ہجرت کے نین سال بہلے، آپ کی زندگی کے مشکل ترین مرصلہ میں، ان کے لئے بھی موت کا بینیا م آگیا۔

اگرچ فطرت سے آب نے بڑی شان دار تخفیت پائی تھی۔ بچپن میں آپ کو دیجھنے والے کہدا تھے : ان لھ نا الفلام الشانا (اس لڑکے کاستقبل عظیم ہے) جب بڑے ہوئے تو آپ کے شخصی رعب ووقار کا صال یہ نفا کہ صفرت میں کے الفاظ میں : من راکا بدر یھنے ھاب و من خالط کا حب (جو آپ کو بہلی بار دیکھنا مرعوب ہوجا تا، جوسا تھ بیچھتا وہ آپ سے مجبت کرنے لگنا) گرچ الیس سال کی عربی جب آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا تولوگوں کو آپ کا بیٹھتا وہ آپ سے محبت کرنے لگنا) گرچ الیس سال کی عربی جب آپ نے دعوت نبوت کا آغاز کیا تولوگوں کو آپ کا دعوی آتا جو کہ اتنا جھے معلوم ہوا کہ ایمفول نے کہا : ھن اابن ابی کہنت تھے بھی من السماء ۔ اس کا مطلب تھا : دیکھو یہ فلال دیماتی کا لڑکا، وہ سمجھنا ہے کہ آسمان سے اس کو دی آتی ہے ۔

آپ کی دعوتی جدوجہد کی مدت حرف ۲۳ سال ہے۔ گراس انہائی مختصر مدت ہیں عرب کے قبائل میں انہائی مختصر مدت ہیں عرب کے قبائل میں ایب نے ایسانقلاب برپاکردیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملطنت کوزیر کریا اور ایک طرف بھی کم عصم میں دنیا کی دوٹری شہمنشا مہیتوں ، ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کوزیر کریا اور ایک طرف عاتی وایران سے لے کر بخارات ک ، دوسری طرف شام وفلسطین سے لے کرمصرا در پورے شالی افریقہ تک کو فتح کرییا ، پھر پرسیلاب مغربی سمت بڑھا اور ۱۱ ع علی جرالٹرسے گرد کر آسین اور یک گال میں داخل ہوگیا۔ مغربی ورب بین قافل اسلام کی بیش قدمی ۲۳ علی شاہ فرانس جالس کارٹل نے تور کے مقام پردک دی۔ تاہم ووحد دیں سے میں منان میں داخل ہوگیا۔ مشربی کے بیان محلوں کے با وجود بیندر صویں صدی تک اس کوکوئی حقیقی فقصان نہیں بہنی ، جب کہ امفوں نے اپنے اندرونی اختلاف کی وجہ سے آسین کو کھودیا۔

اس کے بعد اسلام کی اندروئی طاقت نے ترکوں اور مغلوں کو کھڑا کیا۔ ترکوں نے ۳ ہ ۱۹ میں میں قسطنطنیہ کو فتح کیا اور شرقی لیورپ میں یو گوسلا ویہ تک بہنج گئے۔ دائنا کے سامنے ۳ میں ایک ایک ترک فوق موجود کی بوطوی صدی بین مغلوں نے برصغیر مندا ور افغانستان کے علاقہ میں اسلام کا اقتدا رقائم کیا۔ تیرہ صدیوں کے بعد اس توسیع کا نیتجہ یہ ہے کہ آج دنیا گرام حصول میں مسلمان موجود ہیں ، ایٹ باا در اور نیقہ سے لے کر بورپ تک تقریباً چار درجی ممالک کا ایک مسلم علاقہ بن چکا ہے۔ موتم عالمی اسلامی کے شائع کر دہ عالمی سلم گر شریر (۵۱۹) کے مطابق آج دنیا بھرمیں اہل اسلام کی تعدا د ، 4 کر ورجے۔

یرسب جوہوا، اس ۱۹۳۷ سالدعمل کا ننیجہ تھا ہوئیج نبر اسلام صلی الدعلیہ وسلم کی رمہائی میں عرب بیرہ انجام دیا گیا مقا۔ ۱۳ سال کی مدت میں ایک ایسا انقلاب آنا ہونے صرف تاریخ انسانی میں دائی طور پرشت ہوجائے بلکہ خود اپنی ایک ستقل ناریخ ہیدا کرے بہر ایک خلائی معاملہ تھا اور اسی نے اس کو انجام دیا۔ ایک ستقل ناریخ ہیدا کرے بہراک نے جیز نہیں ریدا یک خلائی معاملہ تھا اور اسی نے اس کو انجام دیا۔ بررکی فتح کے بعد جب مسلمان واپس ہوئے توروحار کے مقام میرکچھولوگ ملے جھوں نے ان کو فتح کی مبارک باو دی ۔ سلمہ بن سلامہ نے جواب دیا جم لوگ س چیز کی مبارک با و دے رہے ہو۔ خدا کی قسم یہ توگو یا بندھے ہوئے اور نسٹنے مسلمہ بن سلامہ نے دن کردیا ۔ (کالابل المعقلة فن حوال ھا، تہذب سیرہ ابن میں میں میں میں ا

السامعلوم موتاب کہ اللہ تفائی نے خصوصی اہمام سے میشگی اس کے اسباب فراہم کردیئے تھے۔ عرب کے خشک جغرافیہ میں ایک ایسی قوم جم کردی گئی جس میں صحوائی زندگی کے نتیجہ میں کر دارکی صلابت غیر معمولی صدیک پائی جاتی سے سے مقلی ایسی تو موجی کردی گئی جس میں صحوائی زندگی کے نتیجہ میں کر دارکی صلابت غیر معمول کے درمیاں کسی تیسری جیز کو نہ جانتے تھے، ان کے اندروہ تمام فطری خصائص بوری طرح محفوظ تقے ہوکسی تحریک عجاد بنینے کے لئے ضروری ہیں۔ پھر عرب کے جزیرہ نہاکے گرداس وقت کی دنباکی دوست محفوظ تقے ہوکسی تعربی کے ایک فطری تقالہ وہ اپنے پڑوس میں ایک نئی اہم تی ہوئی طاقت کو برداست کریں ادراس کے فطاف جواز فرائم کردے کہ وہ دنیا

کے اس سرے سے اس سرے تک ملوں کوفتے کرتے چلے جائیں کیونکہ عملااس دفت کی تقریباً تمام دنیا انفیں ددنوں جارت قوموں کا ہلاقہ تھی۔ یہ ایک جفیقت ہے کہ اسلام کی لڑائیاں دوسروں کے خلاف جارجیت نہیں تھیں۔ بلکہ یہ دوسروں کی جارحیت کا جواب تھا جو ہمیشہ تمام دنیا میں جائز سمجھاگیا ہے۔

اس طرح جو وافعات طهور ملی آئے۔ ان کی ایمیت صرف سیاسی نہ تھی۔ اس سے زیادہ بڑی بات بہ تھی کہ اسس انقلاب کے ذریعہ انسانی تاریخ کے بندوروازے کو کھول دینام عصود تھا۔ اس کے ذریعہ وہ انقلاب آ ناتھا جودین تی کو ایک تاریخی حقیقت بنا دے ، جو اس سے پہلے تاریخی واقعہ کی حیثیت حاصل کرنے سے محروم تھا۔ وہ پرسب کا دور لے آئے جس کے بعد قرآن کی دائی حفاظت کا انتظام ہوجائے۔ آزادی اور جمہوریت کا زمانہ آ مے بود اعیان حق کے در حق کی حس کے بعد قرآن کی دائی حفاظت کا انتظام ہوجائے۔ آزادی اور جمہوریت کا زمانہ آ مے بود اعیان حق کے در مقل میں مصنوعی رکا واٹوں کو ہٹاد ہے۔ اس سے طبیعیانی علوم کی دہ دریا فیپس ظاہر ہوں جو دین کی صداقت کو عقلیا تی سطح پر مدال وم برین کر دیں۔

اس انقلاب کاس سے بھی اہم بہویہ ہے کہ بی کے دریعہ اللہ تقالے نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھا دیا۔ سپے لوگوں کو آپ کے دریعہ غالب کر دیا گیا جو آخرت میں دائی برتری حاصل کر ہوگے، اور برے لوگوں کو آپ کے ذریعیہ مغلوب کر دیا گیا جو آخرت میں دائی بستی اور خلوبیت کا شکار ہیں گے۔

نادیخ کایراندوم ناک منظرے کے خدا کے سیح پرسنادیہاں ہمیشہ دب اور پسے ہوئ نظراً تے ہیں، ادر دولت اور اُقدار کو پر جنے والوں کو بہاں تفوق حاصل رہناہے۔ تمام انبیار اورصلحار کی تاریخ بہی بتاتی ہے۔ پر صور حال حقیقی صورت حال کے باکل برعکس ہے کیونکہ بالاً خرج ہونے والا ہے، وہ تویہ کہ خدا اپنے پرستاروں کو دائی عز اور بر ترکی عطافہ مائے گا اور جولاگ اپنے نعنس کی اور دنیا کی پوجامیں گے رہے، ان کو ہمیشہ کے لئے ذلت اور رسوائی بیں دھکیل دے، ان کو ہمیشہ کے لئے ذلت اور رسوائی بیں دھکیل دے گا۔

ید دنیاا متحان کی جگہہے۔ یہاں لوگوں کوموضہ کہ دہ جوچا ہیں کریں۔ اس لئے یہاں فداکسی کا ہاتھ نہیں ہگراً۔

تا ہم پیمیر اسلام کے ذریعہ، کم از کم ایک باز اس زمین پر دہ منظابتدائی شکل میں دکھا دیا گیا ہے ہو کا ل اور دائی صورت

ہیں آخرت میں سائے آنے والا ہے۔ آپ کے ساتھی بن کا صال یہ تفاکدان کے گھروں کو اجاز دیا گیا، جن کے لئے زمین کو تنگ بنا دیا گیا ہے، جن کو اس قدر نوف دہراس میں بہتلاکیا گیا کہ ان کو ہر دفت برا نہیں بنا دیا گیا ہے، کہ کو موث برا سے مولاگا ہے اس کو موفق برا اور میرود، روی کہ کو گا اس میں اچک لیس کے ۔۔۔ ان کوعون اور اقتدار کے تخت پر بہتلا دیا گیا۔ دو سری طون قریش اور میرود، روی کہ کو گا میں اور اور اور اقتدار کے گھنٹ بیں مبتلا تھے، ان کو ذلیل کر کے بہتی کے گراہے بیں وال دیا گیا۔

اوں ایرانی، مینی اور عنسانی جو دولت اور اقتدار کے گھنٹ بیں مبتلا تھے، ان کو ذلیل کر کے بہتی کے گراہے بیں وال دیا گیا۔ اور کو سے ایک موفق خوالت الی معمول سے ایک موفق خوال ایک ان فیصلوں سے ایک جو خدا کی طوف سے آتا ہے، وہ زمین برخدا کی عطالت ہوتا ہے۔ اس کی معرفت خوا آپنے ان فیصلوں سے لوگوں کو باخر کرتیا ہے جس کووہ آخرت میں براہ دوست خووستانے والا ہے۔ مگر پیجنہ اسلام کے ذریعہ برعدالت الی اسی معرف شام میں ظاہر مولی کہ وہ خود تاریخ انسانی کا جزوین گئی جس طرح بہت سے دو مرسان نی تجربات اس و دوسرے انسانی کا جزوین گئی جس طرح بہت سے دوسرے انسانی کا جزوین گئی جس طرح بہت سے دوسرے انسانی کی برخوین گئی جس طرح بہت سے دوسرے انسانی کا جزوین گئی جس طرح بہت سے دوسرے انسانی کی برخوین گئی جس طرح بہت سے دوسرے انسانی کی برا

"اری حقیقت کا در صرافتیاد کر چکے ہیں، اسی طرح یہ واقعہ تھی ایک تاریخی حقیقت کی جینیت سے انسانی معلو مات میں شبت ہوجیکا ہے کہ حذا اپنے متفی بندوں کو سرفراز کرتا ہے اور جولوگ مکرشی اختیار کریں، ان کو ذکت وہربادی کے دائی عداب میں دھکیل دیتا ہے ۔ حبنت اور جہم اگرچہ دور مری دنیا میں قائم ہونے والی حقیقتیں ہیں۔ گرانسان کی فیے ت کے لئے اللہ نے اس کا ایک ابتدائی منظراسی دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا ہے ۔

حقیقت بر ہے کہ بوت محدی کا ظہور، خدائی خدائی کا ظہور کھا ، اسی گئے انجیل بیں اس کو " خدائی با دستاہت "
سے تغییر کیا گیا ہے۔ آ ب کے لائے مہوئے انقلاب کی بلاسٹ برسیاسی اور عرانی ایمیت بھی ہے اور دوسری بہت سی
ایمیتیں بھی یگراس کی سب سے بڑی ایمیت یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا کے جلال کا مثنا بدہ کرا تا ہے۔ وہ خدائی عدالت کا
منظر دکھا رہا ہے ، اس نے ان حقیقتوں کو آخرت سے پہلے انسان کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے جن کو انسان آخرت
میں اپنی کلی شکل میں دیکھے گا۔

#### مثالي كردار

بيغمراسلام حضرت محموسلي الشرعليدوسلم ٢٧رابريل ١٥٥ وكوعربين بيدابوك أور مرجون ٢٩٣٥ كوآب كى دفات بوئى ـ آب بهايت تندرست اورطاقت در تقربين سے به حال تفاكد و د كفتا ، كهدا تفتا : ان سهذا لغلام لشأنا ـ برے بوت توآب كى شخصيت ادر نريا دہ نماياں بوگئى ـ آپ كو د كيف دائے آپ سے مرعوب بوجانے۔ اسی کے ساتھ اتنے نرم اورشیری زبان مقے کر تھوڑی دیر بھی جی تحف آپ کے قریب دہتا، آپ سے محبت كيف لكتاربرداستن ،سچال ،معامل فهى،حس سلوك آب ك الدكائل ورجري يا يا جانا تها و خلاصديك أب اسس انسانی بندی کی اعلیٰ ترین مثال تھے جس کونفسیات کی اصطلاح میں متوازن شخصیت (Balanced Personality) كها جاتا ب داؤد بن عبدالله المان م كروب كوك عام طوربريكت سن جاتے تف كم محدين عبدالله اس شان سے جوان موے که آب اپنی قوم میں سب سے زیادہ با اخلاق، ٹردسیوں کی خرگیری کرنے والے ، حلیم وبر دبار ، صادق وامین · جھگڑے سے دور رہنے والے، فمن گوئی و دستنام طرازی سے پرہمز کرنے والے تھے۔ اسی دجہ سے آپ کی قوم نے آپ كانام «الامين " دكھا تھا ( خصائصُ كبرى ؛ جلد ا ، صفحہ ا 9 )

٢٥ سال كى عريس جب آپ نے شادى كى تواس موقع يرآپ كے جيا ابوطالب نے نكاح كا خطب رہي تا يوك كها تھا: مبر المفتيح محدين عبدالله كامقا بله مستحق سيطي كبا جائے، وہ مترافت ، نجابت ، بزرگی اورعقل میں اس سے بره جائ گار خدا ی قسم اس کاستقبل عظیم بوگا، اور اس كارنىبرىلىندىمۇگار

ن ابن اخى عمد ابن عبد الله لا يوزن به رجب الارجح به ش فاوبنلا وفضلا وعقلا وهو والله بعدهذا له نباء عظيم وغطرجليل

ابوطالب نے برالفاظ ان معنول بن نہیں کے تقے جن معنول میں بعد کو تاریخ نے اسے سے اثابت کیا۔ انفوں نے بربات تمام تردنیوی عنوں میں کہی تھی ۔ان کامطلب پر تھاکہ جِنتی فس نطرت سے دہ پرکشش شحفیت کے کریدا ہوا ہو، جو محسمد بن عبدالله مين نظر آئى ہے، ده برحال قوم كاندر معزز مقام ماس كرتاب ادر ديناكے بازار ميں اس كى شرى قيت مل كر رمتی ہے۔اسیے خف کی اعلیٰ صلاحتیں اس کی شق اور کا میا بی کی تقینی صفانت ہیں۔

بینمراسلام کے لئے یہ امکا نات، بلات بہ ، پوری طرح موج دیکھے۔ آپ اپنی صلاحیتیوں کی بڑی سے بڑی دنہوی قیمت وصول کرسکتے تھے۔ آپ مکہ کے ایک اونیجے خاندان میں بدرا ہوے ۔ اگرچہ آپ کو اپنے باپ سے دراثت میں م ایک اونٹنی اور ایک فاومہ ملی فئی ۔ گرآپ کی شا خدار پیدا کشی خصوصیات نے مکہ کی سب سے امیر فاتون کو متا ترکیا۔ ۵۲ سال کی نم بیں ان سے آپ کو نوسرف مال اور جا مُداد کی بیوہ بیں۔ ان سے آپ کو نوسرف مال اور جا مُداد کی بیاہ بیں اور وہ بے باہر خوارت کا زبر وست میدان بی باتھ آیا ۔ اب آپ کے لئے ایک پرسکون اور کامیا ب زندگی بنانے کے سارے بوائع زاہم ہو بی نے تھے۔ گرآپ نے ان کو چھوڑ کر ایک اور ہی چیز کا انتخاب کیا۔ آب نے جا نتے کو جھنے اپنے کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا ہو صرف دنیا کی برباوی کی طرف نے جائی بی در کیا ہے۔ اس کو جھوٹ گیا، اب آپ ہم بی تا کی کے معاشی کام کر لیسے تھے۔ اب وہ بھی جھوٹ گیا، اب آپ ہم بی تا ماں ملائی کے جس کی خبیت کی مستول کو بین کی خبیل سے نتی کی کے میں اپنی کام کر بسی نے تعلقات کر در وہ کی تھی ہوٹ گیا، اب آپ ہم بین اس ملائن میں لگ گئے جس کی خبیت کو بی کو جبین سے نتی ہو تھی ہے۔ اب وہ بھی جھوٹ گیا، اب آپ ہم بی اس ملائن میں لگ گئے جس کی خبیت کو بی کو بین سے نتی ہوئے کہ بیا کو بین بیا گروں اور بہاڑ دل کو بیائی میں بیا کہ کو وہ سے جس کا نام حواول اور بہاڑ دل کو اپنا ہم خبیل بیا کی میں اپنی حکم بیں ایک کھوہ ہے جس کا نام حموا ہوں اور بہاڑ دل کو اپنی مان کے دوباں جیل جاتھ کی ہوئے تھی میں اپنی حکم بیاں کی کو بیاں نام حموا ہوں ہوئے کی بیاں کو میں اور ہمائی ہوجاتی از رسنو ختم ہوئے تے در بیان قام میاں سے دول میں اور جاتی کی بیاں صوالا دونو ختم ہوئے تے در بیاں آور آسمان کی برسکون و ضائی ہوئی کو بیا ہم نے کا سا مان کے کر قدرت کے اس مادل میں اور جائی کو اب نہا کی کو اب نہا کی میں اپنی کو مین بیا کی میں اپنی کو بیاں میاں کو بیاں کا بیام خواب نہا کی میک میں بیا کی کو بیا ہوئی کی میں اپنی کو اب دے سکے۔ کو بیاں کی بیا کو اس کا کھر جاب دے تی درت کی کو اب نہا کی کو بیاں بیا کی کو بیاں کو بیاں کو اب در سکے کی کو بیاں بیا کو کو بیاں کو کی بیا کو بیاں کو ب

بوانی کی طافتوں سے بھر بورا کی تخف کے لئے اس فقت کی زندگی کوئی معولی بات ناتھی۔ یہ نوش کے راستہ کوچھٹد کرنم کے راستہ کواب ناتھا۔ بیدی بجوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارنا، تجارت کو نزنی دینا اور سوسائی ہیں ابنی حبکہ بنانا یہ ہمام امکانات آپ کے لئے بوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ مگرآپ کی بے تاب اور مثلاثی طبیعت ان چیزوں برراضی ہونے کے لئے تیار نظی رہنام چیزی اس وفت تک آپ کوئیج معلوم ہوتی تھیں جب مک آپ زندگی کا راز معلوم نہ کرلیں ۔ آپ جاننا چاہتے تھے کہ ان ظاہری چیزوں سے اوپر اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ کباہے۔ نفن نقصان اور آرام و تکلیف کی اصطلاحوں میں سوچنے کے بجائے آپ اس موال کو حل کرنے میں نہمک رہتے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا۔

بین برسلام کی زندگی کامی وہ بہا ہے جس کو تراُن میں ان گفظوں میں بیان کیاگیا ہے: وَ وَ حَبَلَ کَ حَبَالاً حُنهَائی وہ بہا ہے جس کو تراُن میں ان گفظوں میں بیان کیاگیا ہے: وَ وَ حَبَلَ کَ حَبَالاً حَنهَا لَا حَبْدِ الله علیه وسلم حلّ فی شعاب حکہ دھو صغیلا حد رجع ) یہ لفظ اس مسافر کے لئے بولا جانا ہے جورا سنہ سے بھٹک گیا ہو اور جران و پریشان محتلف راستوں کو و بھو رہا ہو اور استوں کو و بھھ رہا ہو اور استوں کی جھیں نہ آتا ہوکہ کدھر جائے ۔ اسی لئے اس ورخت کو صنا تہ کہتے ہیں جوصح ایس اکیلا کھڑا ہو اور اس کے آس باس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ اسی سے کہا جاتا ہے حنل الماء فی اللبن ( پانی وروھ میں کھوگیا ) آبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا ہلیت کے بیا بان میں ایک درخت کی طرح کھڑے ہوئے تھے ۔ صحواؤں اور پہاڑوں میں بینم لئے پھرتے تھے کہ بیائی کیا ہے جس کو بی اپن وی دو ورائل میں ایک عورائلگ مقلگ۔

جابِڑے تھے بیچائی سے کمترکوئی چڑآ ہے کی دوح کے لئے تسکین کا فدیع نمیں بن سکتی تھی جن کر آپ کی تلاش تی کی مرکر دانی اس نوبت کو بینج گئی تھی کہ زندگ آپ کے لئے ایک ابسابو چھ بن تھی جو آپ کی کمر توڑے دے دہی تھی ۔ (الم نشرح)

اس وقت الله کی رحمت آپ کی طرف متنوج ہوئی۔ آپ کے لئے ہدایت اوزروشیٰ کے وروا زے کھول دیے گئے۔ ۱۱رفروری ۱۱۰ کوجب کد آپ حرامین نہا بعی مع ہوئے تھے، خدا کا فرشتند انسان کی صورت میں آپ کے سائنے ظاہر ہوا اور خدا کی طرف سے آپ کو دہ کلمات سکھائے جو قرآن کی سورہ نمبر ۹۹ کی ابتدا میں درج ہیں ۔ آپ کی تلاش نے بالا خماہیث جواب بایا۔

بینیم اسلام کی بے مین روح کاربطرب العالمین سے قائم ہوگیا۔ خدانے آپ کونہ صرف ہدایت دی بلکہ اپنے نمائندہ خاص کی جیٹیت سے چن لیا۔ آپ کی بنوت کی یہ مدت ۱۲۳ سال تک بھیلی ہوئی ہے۔ اس مدت میں خدا کی کتاب (فرآن) کمل طور پر آپ کے اور آبادی گئی۔

بیتنمراسلام نے اپن شکل زندگی کے جالیہ وین سال میں بچائی دریافت کرلی مگریہ بچائی آ ب کے لئے کوئی آسان سودا نہ تنی راسلام نے اپنی شکل زندگی کے جالیہ وین سال میں بچائی دریافت تی سودا نہ تنی راس بچائی کامطلب یہ تقالہ آ دمی ایک فلیم ترخوائی زدیں ہے ۔ یہ اپنے تخر کے مفاہلہ میں خدائی کبریائی کی دریافت تھی یہ خدا کے اثبات کے مقابلہ بیں اپنی فنی کا بیتہ لگا نا تنا ہے اس دار کو معلوم کرنا تقالہ اس دنیا بیں بندہ مون کی صرف ذمہ داریاں ہیں میں اس کا کوئی تی تنہیں ہے ۔ بی دمہ داریاں ہیں میں اس کا کوئی تی تنہیں ہے ۔

سچائی کی دریافت کے بعد بیغیر اسلام کے لئے، زندگی کے معنے کیا تھے۔ اس کا اندازہ کرنے کے لئے بیہاں صرفت ایک حدیث نقل کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک بار فرمایا:

پرے دب نے مجھے نوبانوں کا حکم دیاہیے
کھلے اور چھپے ہرصال میں خداسے ڈدتارہوں
غصد میں ہوں یا خوشی میں ' ہمیشہ انصاف کی بات کہوں
محتاجی اورامیری دونوں حالتوں میں اعتدال برقائم رہوں
جو مجھے محروم کرے میں اسے حروں
جو مجھے محروم کرے میں اسے وزل
جو مجھے محروم کرے میں اسے وزل
دوم بری خاموشی خور وفکر کی خاموشی ہو
اورم بری خاموشی خور وفکر کی خاموشی ہو
میرا بولتا یا دائی کا بولنا ہور

امرنی دبی بنسع خشید الله فی السی والعلامنیة وکلمة العلی لفی الغضب والرصا والعلی منافق والغنا وال منافق والغنا وان اصل من قطعی واعطی من حومنی واعفو من ظلمی وان مکون صمتی فسکوا ونطقی ذکر وا

ولىظى عىبرى (رداه دري) ميراد كينا برت كاد كيمنا بو بەمحن تغريباگفتگو كے الفاظ نەسخف يەنود آپ كى زندگى خى جونفظوں كى صورت يىں ڈھل دې كتى - يەيرت انگيز حد نك مونزكلمات اوراس قدرتينى بوئ باتيں ايك خالى انسان كى زبان سے كل مىنيں سكتيں - يەالفاظ تونود لولے فے للے كامقام بتاري بير. وه كيف والے كاندرون كوائري رب بيروه بيك دالى روح كوالفاظ كي تكيشميس يانقاب كرد بي -

آپ کی زندگی اگرچ نبوت طنے سے پہلے بھی اسی قسم کی تھی۔ گردہ تمام ترفطرت کے زور پرتھی ۔ اب بجائی کی دریافت نے اس کوشعور کا درجہ دریا۔ جوکر داراب تک طبی تقاضے کے تخت ظاہر ہوتا تھا اب وہ ایک سوچے سمجھے ذہن کا ارادی جزد بن گیار کیسی بندہ خداکا وہ مقام ہے جہاں دنیوی تقاضے انتہائی حد تک گھٹ کر حرف بقدر شمارہ وہ انتہائی حد تک گھٹ کر حرف بقدر شمارہ وہ انتہائی حد کی جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہوجاتی ہے ۔ اس کا جسم اسی ظاہری دنیا ہیں ہوتا ہے گر نفسیاتی اعتباد سے وہ ایک اور دنیا ہیں زندگی گزار نے گلتا ہے۔

عقلنتخف کے لئے الازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزریں
اسی گھڑی جب کہ وہ اپنے ربسے باتیں کرے ،
اسی گھڑی جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے ،
اسی گھڑی جب کہ وہ خدائی نخلیق میں غور کر رہا ہو۔
اور اسی گھڑی جب کہ وہ کھانے بینے کی ضرور کو ل کے لیے
وقت نکا لے ۔

ایک روایت کے مطابق پینم براسلام نے فرمایا:
وعلی المحاقل ما لم کی معلوما علی عقله ان تکون لهٔ ساتا
ساعة یناجی ویها دیه
وساعة یحاسب فیهانفسه
وساعة یتفکر فیها نی صنع الله
وساعة یمنویها لحاجته من المطعم والمشرب
دوالاین حیان فی صحیحت دالحاکم
دقال صحح الاسنادعن ای ذرالغفادی)

بینمباسلام کو وی مدادندی طفسے بیلے موجود و دنیا اپنی کمیوں اور محدود تیوں کے ساتھ مے معلام موجود کا میں معلوم موقعی کے مقامی معلوم موقعی کے موجود کا می اور ایری میں اور دنیا ہے جو کا می اور ایری ہے اور میں مقامی کا موجود کا میں مقامی کا موجود کا میں مقامی کا موجود کا میں معلوم کا موجود کا میں معلوم کا موجود کی موجود کا موجود

انسان کا اللی اللی اللہ اور کا کنات دونوں آپ کے لئے بافنی ہوگئے۔اب آبدنے زندگی کی دہ سطح بالى جهال آب جى سكتے بقتى حس بيں آپ اپنا دل لگاسكتے تقے۔اب آپ كوايک السي حقيقی ونيا ماگئی حس سے ابنی اميلا اور مناول كووابست كرسكين جس كيست نظراين زندكى كى منصوبه بندى كرير.

يبى مطلب بالدنيام ذاعة الآخرة ودنياآخرت كهيني سي كار اس احساس ك عت جوزن كى منى ع،اس کوآج کل کی اصطلاح میں آخرت رخی زندگی (Akhirat Oriented Life) کہا جاسکتا ہے۔ اسیا آدمی ابنے تصورحیات کے لاز فی منتج کے طور ہے، آخرت کو اپنا اصل مسئلہ سمجھے لگتا ہے۔ وہ اس سے باخر ہوجا ناہے کہ د نبا بماری منزل نهین ، وه صرف داسته ب و ه آخرت کے ستنفبل کی تیاری کا ایک ابتدا فی مرحلید رحس طرح ایک دنیا برست آدی کی تمام سرگرمیال دنیوی مصالح کے گرد گھوٹتی ہیں ، اسی طرح ایک بندہ خدا کی پوری زندگی کارخ آخرت كى طرن موجاتا ہے رہر معاملہ میں اس كاروبہ اس فكر كے تحت بنتا ہے كہ آخرت بيں اس كا انجام كيا مو گار نوشي موريا علم، كاميا بي موبانا كامي، زبردستى كى حالت مويا زور آورى كى، تعريب كى جار بى مويا تنقيد، عضته كاموقع مهريا محبت كا ہرصال میں آخرے کا خیال اس کا رہنما بناریتا ہے جی کدرہ وقت آتا ہے جب کہ آخرے کا فکراس کے لاشعور کا جزر بن جا السعد اگرچیا اجمی وہ بشریت سے حالی تہیں ہوتا ر مگراس کا ذہن انھیں امور میں جلتا ہے جو آخرت سے تعلق رکھنے زالے ہوں یجن باتوں بیں آخرت کاکوئ بہلونہ ہوان سے اس کی دلجسپیاں اتنی کم ہوجاتی ہیں کہ معجن ادفات اس كوكهنايْرناسي: انتم اعلم باحور دنباكم رتم اين ونباك معاملات كومجه سے زيادہ جانتے ہو)

اس حقیقت کی حیثیت محف الکی الم المی دریافت کی نہیں۔ اس کو یانے کے بعد اومی کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے۔ آدمی کھوسے کھے موجا تا ہے۔اس کی مترن مثال خود بعیر اسلام کی ذات ہے۔آپ کی زندگی کاسب سے براستن یہ ہے كرحب مك جينے كي طح نه بدلے ، على كي سطح نهيں بدل سكتي .

بيغمراسلام خرجب برحقيقت بائن نووه ان كى بورى زندگى كاسب سے شرامسكد بن كيا يوس جنت كى خبرا ب د وسرول کو وے رہے تھے، اس کے آپ نو دسب سے زیادہ حریقی بن گئے ا در سی جہنم سے دومبرزل کو ڈرار ہے تھے، اس سے آب خودسب سے زبادہ فرر فے لگے۔ آپ کایہ اندرونی طوفان بار باردعا اور استخفار کی صورت میں آپ کی زبان سے ظاہر ہوتار ہنا تھا۔ آپ کی جینے کی سطح عام انسانوں سے کس طرح مختلف تھی اس کا اندازہ چند واقعات سے ہوگا۔

ام سله بیان کرتی بین که نبی ملی السّر علیه وسلم ان کے گھریں تقے أيْ ف خاوم كو بلايا اس ف أفيس دير كي رأي كجيروير غصرظا ہر مولیا ۔ امسلمنے پردہ کے پاس جاکرد کھا توخاد كو كھيلتے ہوئے بايا اس وقت أيك ہاتھ ميں ايكمسواك تھى ۔ آبِ فن دم كومخاطب كرتے موے نرمايا: اگر قيامت كدن مجھے بدلہ کاڈر نہ موناتو میں تھے کو اس مسواک ہے مارتار

عن امِّ سَلِمَكَ ان البَّى صلى اللَّه عليه وسلم كان فى بيتها فَلَعَىٰ وصيبِفِكُ لِهُ اولها فالبَطِأَتْ فَاستبانَ الغَضَبُ فى وجبه به فقامتُ المُّ سَلِمَةَ إِلَى الحِجَابِ فَوَجَدَتِ الوصيفةَ تُلْعَبُ ومُعَى صُرِوَاكٌ فَقَالَ وَلَاخَشْرَةً القُوِّدِيدِم القيامِ لِيَ لَا دَنَعْتُكِي بِهِذَا السواك. (الادب المفرد وباب تصاص العبد، صفح ٢٩)

بدر کی جنگ (رمضان سلے کے بعد جولوگ فیدی بن کرآئے ، وہ آپ کے بدترین دُمْن تھے۔ مگرآپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ ان قید بول میں ایک خفس بہل بن عُرو بھا جو آتش بیان خطیب تھا اور تمام مجمعول میں آپ کے ضا ت بہر وہ تقریری کیا کرتا تھا۔ عرفار دق گئے دائے دی کہ اس کے بنچ کے دو دانت اکھ ٹوا دیئے جا کیس تا کہ آئد ہم کے لئے اس کا تقریر کا جوٹ ختم ہوجائے ۔ آٹ نے یسن کر فرمایا :

فداميراچيره فيامت مين بكارد عكا اگرچمين فداكارسول بون "

پینمبراسلام عام انسانوں کی طرح ایک انسان تنفے نوشی کی بات سے آپ کوٹوشی ہوتی تھی اورغم کی بات سے آ آپیٹمگین مہرتے تنفے ۔ مگرآپ کی عبدیت آپ کوخدا کے مفرر کئے ہوئے دائرہ سے با ہرنہیں جانے دیتی تنی ۔

بیغیر اسلام کی آخر عمیں ماری قبطیہ سے ایک او کا پیدا ہوا۔ پہلا کا خوبصورت اور تندرست تھا ،اس کا نام اب نے اپنے بزرگ ترین جدا مجد کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابورا فع نے جب ابراہیم کی پیدائش کی خردی تو آپ اتنا خوش مورے کہ ابورا فع میں دے دیا۔ آپ ابراہیم کو گو دمیں لے کر کھلاتے اور پیار کرتے۔ وب قاعدہ کے مطابق ابراہیم کو ایک واید ام بردہ بنت المندر بن زیدا نصاری کے توالے کیا گیا تاکہ وہ دو دھ بلائیں ۔ دایدایک ایک لوبار کی بیوی تھیں ،ان کے حجو ہے سے گھر میں اکثر عمی کا دھواں ہوتار ہمتا ، آپ برائے کو دیکھنے کے لئے لوبار کے گھر جانے اور وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہنا اور آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجو داس کو برداست کے گھر جانے اور وہاں دھواں آپ کی آنکھ اور ناک میں گھستا رہنا اور آپ انتہائی نازک طبع ہونے کے باوجو داس کو برداست کرتے ۔ ابراہیم ایمی ڈیڑے مسال کے ہوئے تھے کہ جرت کے دسویں سال (جنوری ۱۳۲۷) ان کا انتقال ہوگیا۔ آپ بیٹے کی موت کو دیکھ کر رونے لگے۔

ان دا فعات میں بینیراسلام ابک عام انسان کی طرح نظراتے ہیں۔ان کے جد بات ان کی حسرتیں دسی ہیں ا جسیسی ایک عام باب کی موتی ہیں مگراس کے با دیجود خدا کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں یا تا۔ آپ عمر زدہ ہیں مگر

زبان سے کل دہاہے :

ضرائی قسم اے ابراہیم ہم تھاری موت سے ممکین ہیں ، آمکھ رورہی ہے، ول دکھی ہے، مگریم کوئی اسی باٹ ندکہیں گے بورے کو نایپند ہو۔

والله يا ابراهيم انّا بغن اقل لمحزونون ا تبى العين ويعدزن القلب ولانفتول ما يسخط الرب

حب دن ابرامیم کا انتقال موار انفاق سے اسی دن سورے گرمن پڑار فدیم زمانہ میں اعتقاد تھا کہ سورے گرمن اور چاندگر ہی کسی بڑے اوق کی موت سے ہواکرتے ہیں ساس کے اٹرسے مدینہ کے مسلمان کہنے لگے کہ یہ سورج گرمن پیغمبر کے بلتے کی موت کی وجہ سے ہواہے ۔ آپ کو یہ بات مہبت نالیسندموئی کیوں کہ یہ انسان کی عاجز اندحیتیت کے خلاف مفی ۔ آپ نے لوگوں کو ہمتے کرکے تقریر کی ، آپ نے فرمایا:

مورج باندمیں کسی انسان کی موت سے کہی نہیں لگیا۔ وہ المدی نشانیوں میں سے ودنشانی ہیں جب تم ایسا دیجو تونمانی هو

ان دشس والقرلا يجسفان لموت احد من الناس ودكنهما آيتان من آيات الله، فاذا رأيتوها نصلوا آب كا ايك وا فعر ناريخ ال فطول مين بتاتى سے:
دوى ان كان فى سفى واموا صحابه باصد لاح
سنا ق ، فقال دجل ، يادسول الله على دبعها، وقال
آخوعى سلخها ، وقال آخوعى طبخها ، فقال
عليه السلام وعلى جمع الحطب فقالوا يادسول
الله تكفيك العمل ، قال علمت التم تكفوننى ، ولكن
اكولان اند يوعليكه ، ان الله سب حادثه ونعالى
حكولا من عبل لاان يوالا متميزا بين اصحابه

ایک بارآب سفریں تھے۔آپ نے اپنے سانخیوں سے ایک کری نیاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص بولا: بیں اس کو ذرح کروں گا۔ دوسرے نے کہا یں اس کی کھال آناروں گا۔ تیسرے نے کہا ہیں اس کی کھال آناروں گا۔ تیسرے نے کہا ہیں اس کو پیکاؤں گا۔ دسول النّد صلی النّد علیہ وسلم نے فرطایا: بیں مکر ڈی جمح کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اے خدا کے دسول، بم سب کام کرلیں گے۔ آپ نے فرطایا میں جانتا ہوں کرتم لوگ کرلوگے۔ گرییں ا متیاز کو بہند نہیں کرتا۔ النّد کو یہ لین دنہیں کہا۔ النّد کو یہ لین دنہیں کہا۔ النّد کو یہ لین دنہیں کہاں کا کوئی بندہ اپنے سابھیوں کے درمیان امتیاز کے ساتھ درہے۔

آپ کی عبدیت کایہ حال تفاکه آپ نے فرمایا: دالله دالله دری والله لا ادری دانا دسول الله مایفعل بی ولا بکم رنجاری

خدا کی قسم بیں نہیں جانتا ، خدا کی قسم بیں نہیں جانتا را گرجہ میں خدا کارسول ہوں - کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تھارے ساتھ۔

ابو ذر غفاری بتاتے ہیں۔ ایک روز میں ایک سلمان (صحابی ) کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا رنگ کالانھا کسی ضرورت سے بی نے ان کو خطاب کہا تومیری زبان سے نکل گیا:

اے کالے رنگ والے

با ابن السوداء

بنى صلى اللهُ عليه وسلم نے سنا نوسخت نابسندكيا اور فرمايا : طعتُ الصباع ، طعتُ الصباع

بيمانه يورا بهرا بيمانه يورا بهر

يننى سب كوابك بيما ندس دور ابسانه كروككس كوا يجه الفاظ كساته خطاب كرد اوركس كوبر الفاظ كساته

انسان اورانسان کے درمیان انبیاز نہ کرور پھر آپ نے فرمایا:

کسی گورے کوکسی کالے پرکوئی ففنیلٹ نہیں ۔

لبس لابن البيضاءعلى ابن السوداء فضل

ابو ذرغفاری کواس تنبیہ کے بعد فی الفورا پی غلطی کا احساس موا ۔ وہ شدت خوت سے زمین پرلیبٹ گئے اور اس شد:

تشخص سےکہا: نئم فَطَأُ علی حدّی (کھڑا ہو اورمبرے چہرے کو اپنے پیروں سے سل دے)

ایک دوزنبی سلی الٹرعلیہ وسلم نے ایک مال وارسلماً ن کودنکھاکہ وہ آپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک غربیب سلمان سے پینے کی کوشنش کررہاہے اور اپنے کپڑے ہمیٹ رہاہے ۔ آپ نے فرمایا :

اخشيتَ ان بعد وا البيك نق رة (غزال ١٠ يارعلوم الدين) . كياتم كو درب كداس كي غربي تم كوليط جائكً

دیندی باقاعده اسلامی کومت قائم برخی مے ادر نبی می الدُعلیه دسلم اس کے ذمہ دارائی بیں۔ اس زمانہ میں آپ کو ایک بار ایک ببرودی سے قرض لینے کی ضرورت بیش آئی حیس کانام زید بن سعنه تھا۔ قرض کی ادائی کے لئے ہو مدت طے بوئی تھی ، ابھی اس میں جند دن باتی تھے کہ بہودی تفاصنا کرنے کے لئے آگیا۔ اس نے آپ کے کندھ کی چا در آبار کی اور گرتا کی گرسخی سے بولا: "میراقرض اداکرو" بھر کہنے لگا" عبدالمطلب کی اولاد بڑی نا د مہندہ "
محضرت عمرفارد فن اس وقت آپ کے ساتھ تھے۔ بہودی کی بدتمیزی بران کوسخت عصد آگیا۔ اکفوں نے اس کو ڈوانٹا۔ قریب تھا کہ اس کو مار نا مشروع کر دیں۔ گرسپنم اسلام عرف مسکراتے رہے۔ بہودی سے صرف اتناکہا:
اس کی تو و میرہ میں نین دن باتی ہیں رلقد بھی من احله تلاش) بھر عمرفاروق رہ سے ضرط با:

ن عرابیں اور یہ بیودی تم سے ایک اور برتاؤکے زیادہ صرورت مند تقے، مجھ سے تم بہرا دائی کے لئے کہتے اور اور اس سے بہرتفاضے کے لئے۔

انا دهوكنا الى غيرهن امنك احوج ياعم، تامونى بعسن القضاء وتامره بحسن التقاضي

درداه البيبقىمفصلاً )

بھر عمر فاردق رض سے فرمایا کہ جاؤ فلاں شخص سے کھجوریں ئے کر اس کا قرض اداکر دو۔ ادر مبیں صاع (تقریباً ، سم کیلو) زیادہ دینا ، کیونکہ تم نے اسے حظر کا تھا۔

بیغیراسلام کو ابن زندگی بین آئی کامیابی حاصل ہوئی کہ آپ عرب سے کے کو اسطین کے علاقہ کے کار اس بن گئے۔ رسول اللہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان قانون کا درجہ دھی تھی آپ ایسے لوگوں کے درمیان تھے جماب کی عقیدت نوعظیم آئی زیادہ کرتے تھے جو بھی کس انسان کی نہیں کی گئی۔ صدیعیہ کی بات جیت کے موقع پر عروہ بن مسعود قریش کے سفر کی حیثیت سے آئے تو وہ یہ دیجہ کرچران رہ گے کر جب آپ وضوکرتے ہیں تولوگ دوٹریٹر تے ہیں کہ آپ کا غیالہ زبین پر گرنے نے بہلے ہاتھ پر لے لیس اور اس کو تبرک کے طور پرجم پر بلیں۔ انس کہتے ہیں کہ انہائی عبت کے باویود ہم لوگ آٹھ ہو کر آپ کو نہیں دیجہ سکتے تھے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہسی صحابی کو آپ کی رہائش گاہ پر دستک فینے فیل کے باویود ہم لوگ آٹھ ہو کر آپ کو نہیں اور اس کو تبری کسی صحابی کو آپ کی رہائش گاہ پر دستک فینے فیل کے فرورت ہوتی تو وہ ناخن سے در وازہ کھٹا کھٹا آتھا۔ جا بر بن ہم ہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ھو کہتے ہیں کہ نبی صلی اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ھو کہتے ہیں کہ نبی صلی اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ھو کہتے ہیں کہ نبی صلی اور علیہ وسلم مرخ چا در اور ہوگئی ہون اور خات ہوں کہت ہوں کہ بالا خریس نے ہی فیصلہ کیا کہ آپ جا نہ اور کہ کھٹا ہوں کا بر حال میں میں ہے ہی کہ نبی کہ نبی کا میں میں کو گئی کہتے ہوں کو کہت ہوں کا بر حال ہوں کا برحال ہوا کہ ان کو کہتے ہے جہ مربیا ہی کے کانے کی طرح تیز لیکن میں ہو کہتے کہ بیت کی کہ بھن ساتھیوں کا برحال ہوا کہ ان کہ جم رہا ہی کے کانے کی طرح تیز لیکن میں ہو تھی۔

اس فسم کا مزنبہ اور عفیدن آدمی کے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے کو دورروں سے ٹراسمجفے لگتا ہے۔ گر آ ب لوگوں کے درمیان بالکی عام انسان کی طرح رہتے۔ کوئی تلخ تنقیدیا اشتقال انگیزرویہ آپ کو آپ سے باہر کرنے والا نابت نہ ہوتا ۔ صیحین میں حضرت انس سے منقول ہے کہ ایک دہیاتی آیا۔ اس نے آپ کی چادر کوزور سے کھینچا جس کی وجہ سے آپ کی گردن میں نشان بڑگیا۔ بھر بولا: "محد! مبرے یہ دوا ونٹ ہیں۔ ان کی لاد کا سامان مجھے دو کیونکہ جو مال تیرے پاس ہے، دہ نہ تیرا ہے، نہ تیرے باپ کا ہے۔" آپ نے فرایا مال تواللہ کا ہے اور میں اس کا عبد مہوں۔
بھر دیباتی سے پوچھا" بو برتاؤتم نے مجھ سے کیا "اس بڑم ڈرتے نہیں " وہ بولا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں۔ اس نے کہا مجھ معلوم ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ آپ یہن کر مین پڑے ادرایک کی مجودیں دی جائیں۔
بولا ادرایک کی مجودیں دی جائیں۔

آب برعذا كى بيرت اتن طارى ربتى كه آب بالكل عجز اوربندگى كى تصوير بنے رہتے تھے ربہت كم بولتے ، چلتے تو جمك كرھيتے . تنقيد سے بھى خفانہ ہونے كہ إسبنتا ہوں اللہ اللہ بندہ ہوں اور بندوں كى طرح لباس بينتا ہوں انعاا ناعب دالبس كما يليس العبد) كھا تاكھا نے قوا دب كے ساتھ بين كھانے اور فريلتے كہ بيں بندوں طبرت كھا تاكھا تا ہوں : (انا اكل كما ياكل لعبد)

اس معامله میں آپ کے نزاکت احساس کا عالم بی تفاکہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بارکہا: ماشاء الله وماشئت ( جواللہ چاہیے اور جو آپ چاہیں ) یسنتے ہی آپ کے چرے کارنگ بدل گیا، آپ نے وشتی کے ساتھ فرطیا: اجعلتی بلاء بن اُ رکیاتم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہم کو اس طرح کہنا چاہئے: ماشاء الله دھده دوه ہوگا جو الله چاہے) ای طرح ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا:

بحوالله اوررسول كي اطاعت كرے وہ راہ راست پر

من يطع الله ومرسوله نقت دست ومن

یعصهما نفتد غوی ہے اور بھان وونوں کی نافر مانی کرے وہ گراہ ہے ۔

بیغمبراسلام کے بہان بین الریح بیدا مہوئے ہو بجبن ہی میں انتقال کرگئے۔ چارصا جزادیاں بڑی محرکہ بنجیں۔ چاروں حضرت فدیجہ کے بعد من سے جھوٹی صاحبزادی تغییں۔ آج حضرت فاطرہ ایچ کی سب سے جھوٹی صاحبزادی تغییں۔ آج حضرت فاطرہ ایچ کی سب سے بہاے حضرت بیار مدحست کرتے تغیے کسی سفر سے واپس لوشتے تو مسجد میں دور کھت نما نداداکرتے کے بعد سب سے بہاے حضرت فاطمہ منا نما نما کے گھر جانے۔ ان کے ہاتھ اور ببیتانی کو چھتے ۔ حضرت عائشہ دھ سے جمیع بن عمرہ جانی نے بوجھا : بہا تھی ماللہ علیہ دسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ ان مفول نے جواب دیا " فاطرہ "

کر پیمبراسلام کی بوری زندگی اُ خرت میں ڈھل گئی تھی ۔اس لئے اولا دسے مجت کامفہوم بھی آپ کے پہاں دوسے میں اُپ کے پہاں دوسے میں اُپ کے بہاں دوسے میں اُپ کے بہاں دوسے ایک بار دوسے ایک دوسے ایک بار ان عبدالواصد سے فرایا۔ میں تجھ کو فاطمہ بنت رسول کی ایک بات سنا کس جو سارے کنبر میں نہصلی اللہ علیہ وسلم کوسے زیادہ محبوب تقبل دان عبدالواحد نے کہا ، ہاں ۔

حضرت على منف كها - فاطمه كايد حال تقاكه على بيتين تو بالقديس حياك شرجات - باني كى متك القان كى دجه

سے گردن بین نشان ٹرگیا تھا۔ جھاڑو دیتیں توکیٹرے میلے ہوجاتے ۔ انھیں دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فادم آئے رہیں نشان ٹرگیا تھا۔ جھاڑو دیتیں توکیٹرے میلے ہوجاتے ۔ انھیں دنوں بانگو۔ فاطمہ دخ گئیں۔ گروہاں ہجم نفا مل نہ آئے دین نہیں اللہ علیہ وسلم ہمارے گھرآئے اور بوجھا کہ کیا صرورت تھی ۔ فاطمہ دیب ہوگئیں رہیں نے قصہ بتایا اور برہمی کہاکہ ہیں نے ان کو کہلاکہ بھیجا تھا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد فرمایا:

اے فاطمہ خداسے ڈرو۔ اپنے رب کے فرائض اداکرور اپنے گھروالوں کا کام کرو۔ جب بستر بہجا دُتوس ہار خدا خدا کی تنبیح کرو، ساس بار خدا کی حمد کرور س سبار خدا کی تکبیر کرو۔ یہ بورا سو ہوگیا۔ یہ تھارے کے خادم سیر منہ ہے

اتعى الله يافاطهة وادّى فريضة ربك واعمل عمل اهلك، واذا اخن تِ مضبعك نسبى تلتاوتُلاشين واحمدى ثلاثاو تُلاشين و كبّرى ادبعاوتُلاشين، فذالك ماسكة، هى خبريك من خادم

حضرت فاطریخ نے پیسن کرکہا دخیبت عن الله وعن دسولد زمیں خدا ورسول سے اس پرنوش ہوں ) حضرت علی خ کہتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بس برجواب دیا اور فاطمہ کوخا وم نہیں دیا - دولد یخد مدھا )

بینمبراسلام پرجوحقیقت کھولی گئی، وہ بیتی کہ بیعا کم بےخدانبیں ہے ،اس کا ایک خداہے اور وہی اسس کا فات اور وہی اسس کا فات اور مالک ہے ، سارے انسان اس کے بندے ہیں اور اس کے ساختے بالاً خرجواب وہ ہیں ، مرنے کے بعداً وہی ختم نہیں موجانا ، بلکہ دوسری دنیا ہیں اپنی ستقل زندگی شروع کرنے کے لئے داخل موجانا ہے ۔ وہاں نیک ادمیو کے لئے جہتم کی کھڑکتی ہوئی آگ ۔

تھا۔آپ کی اس دوسری حینیت نے آپ کو پوری عرب قوم سے تکوادیا۔ فاقہ سے نے کر جنگ تک سخت ترین حالاً بیش آئے ۔ مگر ۲۳ سال کی پوری زندگی بیں آپ مکس طور پر انصاف اور تقویٰ پر قائم رہے۔ اس کی وجہ پنہیں تھی کہ آپ کے اندرانسانی جذبات نہیں تھے ، اسل یہ ہے کہ خدا کے خوت نے آپ کو بابند بنار کھا تھا۔

ہجرت کے تیسرے سال مکرے مخالفین نے مدینہ برجہ تھائی اور وہ معرکہ بیش آیا جس کوغزوہ احد کہاجا آلہ وہ اس جنگ میں ابتداء مسلمانوں نے فتح پائی۔ گراس کے بعد آپ کے بعض ساتھیوں کی فلطی سے دشمنوں کوموقع مل گیااد النحوں نے پیھے سے ملہ کر ہے جنگ کا نقشہ بدل دیار پر ٹرا بھیا نک منظر تھا۔ آپ کے اکثر ساتھی میدان جنگ سے مجا کھنے لگے۔ بیال تک کہ آپ سلح دشمنوں کے نرغرمیں تنہا ہوگئے۔ مخالف ہجوم مجو کے بھیڑ ہے کی طرح آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے ساتھیوں کو بچارنا شروع کیا افا عبا داللہ (فدا کے بندو میری طرف آو) من دجل بست میں المان کون ہے جو ان طالموں کو جھے سے ہتا ہے ، وہ جنت میں میرا

رفيق بوگا (مسلم)

وه کیسا ایولناک سمان بوگارجب خدا کے رسول کی زبان سے اس قسم کے الفاظ کی رہے تھے۔ اگرچا ہے کہ ساتھیوں میں سے ایک تعدا دنے آپ کی بیکا رپرلیک کہی۔ گراس دقت اتنا انتشاد کا عالم تفاکد آپ کے جان نارجی آپ کو اتنے ذور کوری طرح بجانے میں کا میا ب نہ ہو سکے ۔ عتبان ابی دفاص نے آپ کے ادپرا بکہ پچھر پھینکا رہ پچھر آپ کو اتنے ذور سے سکاکک ہونٹ کی کے اور نیچ کے دانت ٹوٹ گئے ۔ عبدالتہ ابن قمید ویش کا مشہور ہوگیا میں نہ اور نیچ کے دانت ٹوٹ گئے ۔ عبدالتہ ابن قمید ویش کا مشہور ہوگیا اس نے آپ پر تزدید حملہ کیا جس کے نتیج میں لوہ کی فو دکی دو کوٹ یاں آپ کے رضاد میں گھس گئیس ریکٹ یاں آئی گہرائی کے گھسی تھیں کہ ابدع عبدہ بن الجراح نے دو دانت ٹوٹ گئے ۔ ابوع بیدہ بن الجراح نے دو دانت ٹوٹ گئے ۔ ابوع بیدہ بن الجراح نے جن کہ آپ کو پھر ما داخیں سے آپ کی بیشائی زخی ہوگئی مسلسل خون بہنے سے ایک اور شخص عبدالتہ بن شہاب زہری ہے آپ کو پھر ما داخیں سے آپ کی بیشائی زخی ہوگئی مسلسل خون بہنے سے ایک اور شخص عبدالتہ بن ایک گؤٹ سے ایک کو ایک گراہے کی طرف کی وہ آپ کو دیکھ کر نوشنی میں ہوئی ایک گراہے کی کہ ایک میں ہوئی گئے ۔ اس دوران میں آپ کے ایک صحابی کی نظر گراہے کی طرف کی وہ آپ کو دیکھ کر نوشنی میں ہوئی کا علم نہنے ہے وہ دوران اس میں آپ کے ایک میں اوران عبی آپ کی ایک جب رہو۔ دشمنوں کو میری میں ان موجود گی کا علم نوٹ کے دور دا مشاد الیہ الم سول ان اصحاب ، نوران عتی نیرہ میرا کرسیاس ، محدالخفری ، صفحہ ، ۱۳ ا

فدا كاطرف سے التى تنبيب كافى تقى - فوراً آب كا عصر مندا موكيا - آب زخوں سے ندصال مي - مكرظا موں

ضاياميري قوم كومعان كرداركيونكدونهي جانة

دب اغفرلى توى فانهم لا يعلمون

مسلم غروه احلاجل ۲ صفحه ۱۰۸)

ادپرجودانیات نقل ہے گئے ، وہ اس قسم کے ان بے شمار واقعات میں سے صرب چند ہیں ہو حدیث اور سیرت کی کتابوں ہیں ہوے ہوئے ہیں۔ بہ واقعات بتاتے ہیں کہ بینی براسلام کی زندگی کس طرح انسانی کردار کامعیاں کا نور تھی۔ یہ یہ واقعات علی کی زبان میں بیسبق دیتے ہیں کہ انسان خدا کا بندہ ہیں کو ہرصال میں خدا کا بندہ بن کر رہنا چاہیے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا تقاصا ہے کہ بندے کے دل میں ہروقت خلاکا اور اس کی آخرت کا طوفان برپارہ ساری کا رئت اس کے لئے یا والی کا دستر خوان بن جائے ۔ وہ ہرواقعہ کو خدا کی نظرسے دیکھے اور ہر چیز بیں حدا کا انشان ساری کا رئت ہیں کوئی معاملہ کرتے وقت وہ بھی یہ نری ہو کے کہ بالا خریمارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں جانے وال ہے جہنم کا خوب اس کو انسانوں سے تواض اختیار کرنے پر مجبور کرے اور جبت کا سوق دنیا کو اس کو مضحکہ خیز دکھائی و بینے گئے ۔ خوب اس کو انسانوں سے تواض اختیار کرنے پر جبور کر ہے اور جبت کا سوق دنیا کو اس کو مضحکہ خیز دکھائی و بینے گئے ۔ خوب اس کو منستعل نہ کہے اور کوئی تعربے ہاں کے ذمن کو بگاڑنے والی تابت نہ ہو ۔۔۔۔ بہے انسانی کر دار کوئی تعربے خلا سے ہیں بتا با ہے۔

#### برتراخلاقبات

قرآن میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے ميں ارشاد مواسى: انك تعلى خُلق عظيم (تم ايك اعلی کردار بربو) امام عطیہ نے حکق عظیم کی تفسیرا دبعظیم سے کی ہے (تفسیراین کثیر) یہ بلندا خلاق اوراعلیٰ کردار كيا جه اس كى وصاحت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعض أقوال سے بهوتی ہے:

عن حن يعنة قال قال رسول الله صلى الله عليه " رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياتم لوك أرِّعه نربنو، دسلم لا تَكُونُوا اُجِّعَةٌ كُقُولُون إِن اُحسنَ النَّاسُ يركِيْ لَكُوكُ لِأَكُ اجْفَاسُلُوكُ كُرِي كَ تُومِم كُبَى اجْفِ ا تحسننا و إن أسادًا ظلمن و يحن وطنوا انعشكم مسلوك كرين كرد و دوگ براكرير كرتوم عي ان ك إن احسنَ الناصُ أن تحسنوا وإن اساُوًا مسٰلاً تظلموا (مشكؤة بابالظلم)

ساتھ فلم کریں گے۔ ملکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ کہ لوگ احیماً سلوک کریں تب بھی تم اچھاسلوک کر واور لوگ براسلوك كرين توتم ان كے ساتھ ظلم نذكرور

بوتم سے کے تم اس سے محرط و جوتم برطلم کرے تم اس کو فكعكك دُاعُفُ عُمَّن ظلمك واحسن الحامن معاف كردوا وربوتهادب ساته براسلوك كرب تم اس کے ساتھ اجھاسلوک کردر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صِل مَن اكساءً إليك

یہ اعلیٰ اخلاق جو صدیت میں بتایا گیا ہے اس اخلاق میں آپ بلندترین مرتبہ برتھے۔عام مسلمانوں سے یہ اعلیٰ اضلاق عزيمت كے درج ميں مطلوب سے مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے يه لازم تھا۔ آپ نے فرما ياكه مجھ ميرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑول ، جو مجھ کو ندرے میں اسے دوں ۔ جو مجھ پر ظلم کر سے بیں استعمعات كردول (امرنی ربی بتسبع ـ ـ ـ دان ا صل من قطعنی واعطی من حرصنی داعفونمن ظلمنی) اخلاق کی دوسطیں ہیں۔ ایک معولی سطح اور دوسری برترسطے۔ اخلاق کی معمولی سطح پر ہے کہ آ دی کا

اخلاف جوابی اخلاق ہو" ہو مجھ سے جبیسا کرے کا میں بھی اس کے ساتھ دیسا ہی کروں گا" یہ اس کا اصول مو بوشخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے۔ جوشخص اس برطلم کرے وہ بھی اس برطلم کرنے لگے۔ جوشخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لئے برابن جائے۔

یہ عام اخلاق ہے۔ اس کے مفابلہ میں برتراخلاق یہ ہے کہ آ دمی دوسرے کے رویہ کی بروا کئے بغیرا پنا روبهتعین کرے۔ اس کا اخلاق اصو بی ہونہ کہ جوابی ۔ اعلیٰ اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہوجس کو وہ ہرمگہ برستے ، خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ روہ جڑنے والا ہوجی کہ اس سے بھی جواس سے قطع تعلق کرے۔ وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جواس سے براسلوک کرے۔ وہ نظرانداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جواس سے بھی جو اس پرظلم کرتا ہو۔

کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پرظلم کرتا ہو۔

فرانس کے مشہور سفی والمشر (۲۷۸) ۔ کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قربی اوگوں میں ہمرو نہیں ہوتا:

No one is a hero to his valet

کیوں کہ قربی لوگوں کی نظریں آ دمی کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں کوئی بھی کا مل نہیں ہونا۔ دور والوں کو ایک خف جتنا اچھامعلوم ہوتا ہے، قرب کے لوگوں کو وہ اتنا اچھامعلوم نہیں ہوتا۔ اس کے قربیب لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہمیرو کے جذیات بیدا نہیں ہوتے۔ مگرسوران اسمقہ نے تھا ہے کہ یہ کلیہ بیغیر اسلام صلی اللہ علیہ ولم برصادی نہیں ہیں، کیوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا زیا دہ آب سے قرب بھا، اتنا ہی زیادہ وہ آب کی

نوبيول كاستبدائي تقار

زيدين حارثدره قبيله كلب كرايكتخص حارثه بن شراحيل كراك تقدران كى مال مسعدى بنت تعليب تقين جوقبيله طي ايك شاخ بني معن سي تعلق ركھتى تقيس زيدجب آ تھ سال كے تقير ، اس وقت ان كى مال ان كو ك كرايغ ميك كيس و وال منى قين بن جسرك لوگول في ان كيرا ويرحمل كيا وه جو كيه لوط كرك كي اس بيل نيد بھی تھے۔اس کے بدر انھوں نے عکاظ کے میلے میں لے جاکران کو بیج دیا۔ان کو عکیم بن مزام فرمدا جو حضرت فدى رم كر بيتى تفيد و اس بيكو مكه لاك اورغلام كي حيثيت سے اپنى بيوتى كودے ديا ورسول التد صلى الله عليه وسلم كانكاح حضرت فديح بسع نبوا توحفزت فديح بن ان كودسول التّرصلي التّرعليه وسلم كي فديمت مي في ويار اس وقت زید کی عمره اسال تقی رکھ ع صد بعد زیدرہ کے باب اور بھیاکومعلوم ہوا تو وہ مکہ آئے تاکہ اپنے بیے کو ماصل كرك ابغ سدا تقد ع جاكيل وه دسول الترصلي التعليدوسنم سے معاور كهاكدآب جو فديرلينا جا ہيں ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔آب جارا بجیم کودے دیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدینہ یں چاہئے۔اگریش کا تھادے ساتھ جانا چاہے توتم اس کو لے جاسکتے ہو۔ آمی نے ڈیدکو بلایا اور کہاان کو پیجانتے ہو۔ الفول نے كہا ہاں ، يدمير ب باب اور جيا ہيں - آھ نے فرمايا: يدوگ تم كو ب جانا جا بتے ہيں - اگرتم جا ہوتو ان كسانداين كهرجاسكتے بور زيرره في جواب ديا: بين آج كو جهي اركبين بين جاؤں گا۔ يسن كران كے باب اور جيا بگرا گئے۔ ایفوں نے کہا: تم آ زادی کو جبوڑ کرغلامی کوبین دکرتے ہوا ور اپنوں کو جبو ڈ کرغیرول میں رہن چاہتے ہو۔ زیدنے کہا: بیں نے محد کا ندر جو خوبیاں دکھی ہیں اس کے بعداب میں سی کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس مے بعد زید کے باپ اور چیا اپنے وطن کو واپس جلے گئے \_\_\_\_یہ واقعہ نبوت سے پہلے كاتب - رسول المدصلي المدعليه وسلم كى اسى خصوصيت كى طرف قرآن مين ال فظول مين اشاره كياكيا ب: فہارحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاغليظ القلب يالله كى رحمت سے كتم ان كے لئے نرم ہو- اگرتم ورشت اورسخت دل بوتے نوورہ تمحارے پاس سے منتشر برحانے لانفضوا من حولك (العمران ١٥٩)

بیغبراسلام کابی اعلی کر دارتهاجس نے آپ کے اندرسنےری قوت بیداکردی۔ جوشحص بھی آب سے قریب ہوا وہ آپ کی عظمتوں کو دیجه کر مفتوح موکررہ گیا۔

ایک بارآب نے فرمایا : صلهٔ رحی پنہیں ہے کہتم صلهٔ رحم کرنے والوں کے ساتھ صلهٔ رحم کرو۔ بلکہ صله رحمی بیہے کہ جو کہ جو قطع رحم کرے اس کے سانخہ تم صلہ رقم کرول بخاری ، کتاب الادب ) تاریخ اسلام کامسٹہوروا قعہ ہے کہ ایک باراسلام کے کچھ و تتمنول نے حضرت عائشہ رم پر بدکاری کی تہمت لگائی جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجما ورحضرت او بررمان کی صاحبزادی تھیں۔

ینهمت سراسر حجوظ اور بے بنیاز تھی۔ اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو بجدیلانے بیں ایک شخص مسطح نام کا بھی شریک تھا۔ بیٹخص حضرت ابو بجررخ کا دست نہ دار تھا۔ اس کو ضرورت مند سجھ کر حضرت ابو بجررخ اس کو ما باز کچھ رقم دیا کرتے تھے ۔ جب حضرت ابو بحررخ کو معلوم ہوا کہ ان کی معصوم صاحبزا دی پر جھوٹی تہمت لگانے میں سطے بھی شریک مایانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے ۔ جب حضرت ابو بحر رخ کو معلوم ہوا کہ ان کی معصوم صاحبزا دی پر جھوٹی تہمت لگانے میں سطے بھی شریک رہائے تو اعفول نے مسطح کی امدادی رقم بند کردی ۔ اس برالشدے رسول م کے پاس یہ دی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشمی اعتبارے صرورٹ مند ہے تو اس کے اور ان بھرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بند نہ کرو، بلکہ اس کے جرم سے درگز رکرتے ہوئے اس کی معاشی اس کی معاشی امداد کورہاری رکھو۔

حضرت على رخ بيان كرتے بي كدا يك باررسول التّرصلي الله عليه وسلم نے ايك يبودى عالم سے كچھا شرفيال قرض ليں-كهدن كزركة تو دوميورى تقلض كے لئے بہنچا۔ آپ نے فرماياكه "اس وقت ميرے پاس تھارا قرض اداكرنے كے لئے كائين ہے 2 بیودی نے کہا " جب تکتم میرا قرض اوا نہ کرو گے میں تم کونہیں چھوروں گا " چنا پخد ظہر کے وقت سے لے کریات تک وہ آپ کو گھیرے میں لئے ہوئے بیٹھارہاریز ماندوہ تھاجب کہ مدینہ میں آپ کی حکومت قائم ہوچی تھی۔ آپ اس کے خلاف كارردان كرف ك طاقت ركھتے تھے دچنا پخرآب كے ساتھول نے اس كودانظ كر تعبكا ناچا ہا مرآب نے سب كومنع كرديا -كسى نےكہا: " اے خداكے رسول ، إيك يہودى آپ كوقيد كئے ہوئ ہے " آپ نے كہاكہ ہاں ، مگر مجھ كوظلم كرنے سے منع كيا كياب- اسى حالىي صبح بوكئ - جب اكلاون شروع بوالويبودى كى المعين كل كيس. وه يد ديكه كريب مناثر بواكراب قدرت رکھتے ہوئے بھی بردامشت کرتے ہیں۔اس کے بعدوہ سلمان ہوگیا۔ پر پیودی مدسنہ کالیک مالدار آ دمی تھا۔ کل تك اس في بندا شفيول كے الله الكر اكا كھواؤكر ركھ اتھا۔ كرآب كاعلى كرد ارف اس براتنا اثر كياك اس نے اپنى ساری دولت آپ کی خدمت میں بیش کردی ا درکہا کہ آپ اس کوحس طرح چاہیں خرچ کریں (بہتی )عبرالتّرین ابی الحسماء بيان كرت بين كدرسول التدعلي التدعليه وسلم سے ايك بارس في خريدوفروخت كاليك معامل كيا - انجى معامل بورانبين ہوا تھا کہ مجھے کچے صرورت بیش آگئ ۔ میں نے کہا کہ آپ تھہرئے میں گھرسے دابس آنا ہوں توبقیہ معاملہ کو کمل کروں گا۔گھر بہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں ایسامشغول ہواکہ اپنا دعدَہ تھول گیا۔ تین دن کے بعدیا دآیا تومیں اس مقام پر پہنچا۔ ديكهاكه وبإل دسول الشهم وجودبي رآي نے مجھ كود يكھنے كے بعدصرف اتناكها :تم نے مجھ كومبرت كليف دى - يي تين ون سے پہاں تھارا انتظار کرر ہا ہوں (ابوداؤد) اس طرح کاعمل اپنے اندراتنی کششش رکھتا ہے کہ انتہائی کھر آ دمی بھی اس سے متاثر موئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔

حضرت عائشہ رض بتاتی ہیں کہ بہودی عالموں کی ایک جماعت رسول الندھی اللہ علیہ دسم کے پاس آئی رجب وہ لوگ آپ کے پاس بہنچ توانفوں نے کہا: السام علیکم ( تباہی ہوتم پر) حضرت عائشہ نے سنا توان سے بر دانشت نہ ہوسکا، انسوں نے کہا " بلکہ تم لوگ فارت ہوجا کہ اور تم پر خواکی لعنت ہو" آپ نے حضرت عائشہ کو اس قسم کے جواب سے منع فر بایا افغوں نے کہا " بندہ تم لوگ فارت ہوجا کہ اور تم بر بانی کو لین ندگر تا ہے " حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیننے کے لئے اس اور کہا: " خدا مہر بان ہے اور وہ ہر کام میں مہر بانی کو لین ندگر تا ہے " حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیننے کے لئے اس سے بڑاکوئی مربر نہیں ہوسکت کہ اس کی برز بانی کا جواب نرم با توں سے دیا جائے ۔ ہتھیار کے حملہ کی تاب لا نا تو ممکن ہے مگر کر دار کے حملہ کے مقابلہ میں کوئی مخم نہیں سکتا۔ یہاں شخص کو اپنی ہار مانی بڑتی ہے۔

براربن عازية بيان كرنے بيں كرسول السُّرصى السُّرعليه وسلم في صديبير كيموقع بريين سرطوں كے ساتھ قريش سے معاہدہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی غرسلم اسلام قبول کرے مسلما نوں کے بہاں چلاجلے تومسلمان اس کوواہس کردیں گے۔ گر چوسلمان قریش سے پاس بینے جائے اس کو قریش واپس نہیں کریں گئے ۔ یہ معاہدہ ہور ہا کفٹ کہ ایک مسلم نوجوان الوجندل کر سے بھاگ کر حدیبیہ بہنچے -ان کوان کے گھردالوں نے اسلام کے جرم بس قید کررکھا تھا۔ وہ بیر بال بینے ہوئے اس حال میں حدید بینچے کہ ان کا جسم بٹریوں کی دگڑسے زخی ہورہا تھا۔ وہ فریا دکررہے تھے اور کہد رب تقے کہ مجھ کو دشمنوں کے جنگل سے بچاؤر بربے صرنازک وقت تھا۔ رسول التّد صلی اللّہ علیہ وہم کے ساتھیوں نے تواری كاليس ابوجندل كے جذبانى واقعہ كو ديكھنے كے بعد لوگوں كار جحان بوكيا كم معاہدة كو تور كر ابوجندل كى زند كى كو كاياجا ك دوسرى طرت مكر والول نے كہا: " محدا بهارے اور تمعارے ورميان جومعا بده مبواہے ،يداس كى تمبيل كابيبلامو فغہيے . بالآخراللد كرسول فيصله كياك جرمعابده طيو چكاس اب اس سعيم بعرنبين سكتر آپ كرساتفيول ك ائي بات بے صر تکلیسفٹ کی تھی۔ مگرآپ نے ابو جندل کو دوبارہ مکہ والول کے توالے کردیا (صحیحین) بظاہراس واقعہ کے منی پہتھے کہ مظلوم کو دوباره ظالم کے جنگ میں دے دیاجائے۔ گراس واقعین اصول ببندی کا بوشان وارعلی مظاہرہ ہوا اس کا نیتج یہ ہواکہ ظالم اندر سے باکل ڈھ گئے ۔ اب ان کا ابوجندل کو ہے جانا اور اپنے پہاں ان کوقید میں رکھنامحف ایک عام دا قعه ندر بابلکدان کی طرف سے اخلاقی گراوط اور اسلام کے لئے اخلاقی بندی کی ایک مثال بن گیا۔ اس کانتیجہ پر ہوا کہ مکہ ك اسلام كى اخلاقى برترى سے مرعوب بوگے - و بالكترت سے دك سلمان بونے لگے - ابوجدل كا وجود كم ميں اسلام كى زندہ تبلیغ بن گیا۔ حتی کہ فیدوبند کی صالت میں جی ابوجندل ان کواپنی قومی زندگی کے لیے خطرہ معلوم ہونے مگے۔ جنانجیہ انفول نے اس میں عافبت سمجی کدان کور ہاکریے کہ کے با برجیبے دیا جائے۔

حضرت ابدہر برہ دخ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کر سول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لوگوں کی طرف جند سوار بھیجے جوآپ کے دیمن بنے ہوئے تھے۔ وہ شہر بیامہ کے حاکم نثامہ بن آٹال کو داستہیں پا گئے اور اسس کو گرفتا رکھ لائے۔ دسول اللہ اس کے پاس آئے اور اسس کی گرفتا رکھ لائے۔ دسول اللہ اس کے پاس آئے اور مال گرفتا رکھ لائے کہ مدینہ بہنچ کر انھول نے اس کو سجد کے ایک ستون سے با ندھ دیا۔ دسول اللہ اس کے پاس آئے اور مال بوجوار تنامہ نے جواب دیا: «اگر تم نے مجھو قوت کی کر دیا تو میری قوم تم سے میرے نون کا بدلہ ہے گا۔ اور اگر تم اللہ کو اللہ صف اس کے بھوت وہ تنامل کا اور اگر مال کی خواس شہر توجہ تنامل جا ہو میں دینے کے لئے تیا رہوں "درسول اللہ صف اس

اخلاق کی بلندی یہ بے کہ کہنے دالا ہو کچھ کے اس پر وہ خو دیمل کرتا ہو ۔ کمز در دل کے ساتھ بھی وہ رعایت دشرافت کا دہی طریقہ اختیار کہ ہے جو کوئی شخص طاقت در کے ساتھ کرتا ہے۔ اپنے لئے اس کے پاس جو معیار ہو دہی معیار دوسروں کے لئے بھی ہو مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہے جی کہ دوسروں کی طریف سے پیت کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہے جی کہ دوسروں کی طریف سے پیت کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجہ پر تھے۔ آپ نے جھی اعلیٰ اخلاق کونہیں اعلیٰ کردار پر قائم رہے۔ رسول اللہ حلیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجہ پر تھے۔ آپ نے انتہائی قربی ساتھیوں نے جھوڑا۔ کوئی مصلحت یاکوئی اختلاف آپ کواخلاق سے ہٹانے میں کام بباب نہ موسکا۔ آپ کے انتہائی قربی ساتھیوں نے اس معاطم میں جو گواہی نہیں ہوسکتی ۔

رسول الشصلى الشعليه وسلم كايبي كردار تفاحس في آپ كودشمنوں كى نظر مىرى هي قابل عزت بنا ديا۔ جن لوگوں في آپ کاساتھ دیا وہ ہرطرت کی مصیبت اور نقصال کے باو ہورا ب کے ساتھ مجڑے رہے ۔ اپنی مطلومی کے دور میں بھی آب لوگوں کی نظر يں اتنے ي جموب تف جمتنا فتح دغلبہ كے دوريں ساب كو دورسے ديھنے والوں نے آپ كومبيايا يا ديسا بى ان لوگوں نے بھى پايا جو آب كوفريب مع ديكه رست تقيرة ب كاكروارا بيا منونه بن كيا جيسا نمونه ماريخ من دوسرا نهيل يا يا جاتا .

آپ كااعلى كرداداك كى يااصول زندگى كاابك متقل جزر تھا۔ يى وجه سے كه وهان افراد

كے ساتھ هى بدستور باقى رہتا تھاجن سے آپ كوشكايت يا كليف بېني ہور

كعبه كى دربانى (جابر)جابليت كے زمانه ميں جي نهايت عزت كى چير تھجى جاتى تقى - يد دربانى قديم ترين زمانه سے ایک خاص خاندان میں چی آری تھی رسول الله صلی الله علیه وطم کے زمانہ میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلح حبر کے دربان تھے۔ انھیں کے پاس کوبری کجیال سے تقیس ۔

بخارى نے روايت كيا ہے كہ بجرت سے پہلے ايك بار رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم نے چا باك كعبه کے اندر داخل ہوکر عبادت کریں۔آپ نے عمان بن طلحہ سے سجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیس ر مگر عثمان بن طلحه نے انکارکیا اور آپ کوبرا بھلاکہا۔ آپ نے فرمایا: اے عثمان کسی دن تم دیکھو گے کہ یہ بخی میرے ہاتھ میں ہوگ۔ مجھے اختیار موگاک میں حس کوچا مول اسے دوں۔ یسن کرعمان بن طلحہ نے کہا:

ده دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا

لقل هلكت قريش يومئن وذلت

آپ نے فرمایا: نہیں، اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔

اس ك بعدوه وقت آياكم كم فتح بوا اورتمام اختيار رسول الله صلى الته عليه وسلم ك باته مين آگيا -آب مكرين داخل بوق بى سب سے بہلے بيت القركے أب في عبدكا سات بارطوات كياراس كے بعد آب في عمّان بن طلحه كو لموايا - ايك روايت محمطابق وه صلح حديب إورفع مكدك درميا ني زما مندسلمان موچك تقر آب نے ان سے بنی لی اور دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے ۔ آپ کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں ہو بت تقااس كواين بالقدست تورديا ـ

رسول التُدْصَلَى التَّدَعليه وسلم كعبه كيام نيك تواب كي باته مين اس كي تخي كا وراك بيرايت يُره رب تقع: ان الله يأصدكم ان تو دوا الا ما نات إلى اهلها (الله تم كوحكم ديباب كتم امانيس الله امانت كسبرد كردو) اس وقت أب كے جيا زا ديماني اور دا ماد حضرت على كھ اس ہو گئے اور كها: بارسول الله اجي لذا الججابة مع السقاية صلى الله عليك رمين الله كارحمت أب بريد، م مبز باشم كوبهك سے زارين كعبه کو یانی بلانے کی خدمت حاصل ہے۔ اب کعبد کی کلید ربرداری بھی ہیں کو دے دیجے رسول الترصلی الترعلیہ ولم فے حضرت علی کے سوال کاکوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا :عثمان بن طلحہ کہاں ہیں۔ ان کو بلایا گیا۔ آپ نے کعبہ کی کمنی ان کے توالے کرے تو الے کریتے ہوئے کہا :

هاد مفتاحك ياعثمان، اليوم يوم برد دفاء ما المعتمان، ابنى كنى لورآج دفا اورسلوك كادن ب-خن دهاخالدة تالدة ، لا ينزعها مسلك السكولوسية تعارس فاندان بب بميشه موروثى طور الاخالم (زاد المعاد، عبد اول)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس سنت سے علوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائگی ادر امانتوں کی واہبی کے معاملہ میں سلمانوں کو اتنازیادہ پابند ہونا چاہئے کہ صاحب حق کی طرف سے نفی کا مظاہرہ ہوتب بھی جس کا بوحق ہے اس کو اس کا حق بورا بورا ادا کیا جائے۔ ادائی حقوق سے سی صال میں بھی تجاوز ند کیا جائے خواہ وہ ابنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو۔

دینا پرست ہوگوں کا پیطریقہ ہے کہ جب ان کوکسی قسم کا قتدار ملتا ہے توسب سے پہلے وہ اس بات کی کوشسش کرتے ہیں کہ اپنے سابق مخالفین کو مرزادیں اور ان کوان کے منصب سے ہٹا کرا پنے عقیدت مندزل کو تمام من صب پر سبھا دیں ۔ ہرصاحب اقتدار موافق اور مخالفت کی اصطلاحوں ہیں سوجتا ہے ۔ موافقین کو اٹھانا اور مخالفین کو کھیلنا اس کی پالسیں کا سب سے اہم جز ہوتا ہے ۔ مگر رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہیں اقتدار صاصل ہوا تو آپ نے اس کے بائل ہو کس معاملہ کیا۔ آپ نے معاملات کو "موافق" اور "مخالف" کے اعتبار سے سے نہیں دیکھا بلکہ تی بہندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا۔ اور تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز کر کے ہرایک کے مسابقہ وہی معاملہ کیا جورحمت اور عدل کا تقاضا تھا۔

## اسباق ببرت

فرآن بن ابل ابمان كوخطاب كرية مهوا كماكيات :

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسم کی زندگی میں ہرانیان کے لیے کمکل مؤنہ ہے۔ مگراتی کے ساتھ یہ جو الٹدکو بہت نیادہ یاد کرنے داری کے ساتھ یہ جو الٹدکو بہت نیادہ یاد کرنے والرین حیکا ہو۔

گویارسول کی زندگی کانموند، پری طرح موجود ہونے کے باوجود، اپنے آپ ہرا دمی کے لئے نمونہ بیں بن جائے گا۔ وہ صرف اس بندہ خدا کے سئے نمونہ بنے گاجس نے احتہ کو اتن گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اس کی یاد وں بیں سماجائے۔ احتہ جس کی تمنا وُں کا سرمایہ بن چکا ہو۔ جس کا حال یہ ہو کہ وہ اسٹر کے مذا ب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام جس کی نظریس انت اہم بن جائے کہ وہ دل وجان سے اس کا آرزو من دہو ..

رسول کے اسوہ حسنہ کو پانے کے لئے یہ شرط کیوں لگائی گئی ، اس کی وجہ یہ ہے کہی حقیقت کے ادراک کے لئے اس کے بارے میں شجیدہ ہونا شرط لازم ہے۔ خدد اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آ دمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں شجیدہ بناتا ہے ۔ بہی شجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو صبح نظرسے دیجے اور اس سے مطلوبہ سبق ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو صبح نظرسے دیجے اور اس سے مطلوبہ سبق سے سکے ۔

اسمسئلہ کی وضاحت کے لئے ایک مثال لیجے مدیث میں آبا ہے کہ رسول اللہ صلی التہ علیہ وسلم نے فریایا:

من قتل دون ماله نهوشهیل دون دست سین مین قتل جوشخص این مال کی حفاظت بین ماراجائے وہشمید دون دمله فهور شهید ومن قتل دون دست سید جوشخص این خون کی حفاظت میں ماراجائے دون دمله فهور شهید ومن قتل دون دست میں ماراجائے میں

وه ننبديد جوتخف اييغ دين ي حفاظت بين الا جائے وہ شہیدہ جو شخص اینے گروالوں کی حفاظت میں ماراجائے وہ شہیدہے۔

فهوشهيدرومن فسل دون اهله فهوشهيل (ترندی،نسانی،ابوداؤد)

جیساکہ الفاظ سے طاہر ہے ، یہ حدیث "لونے " کے بارے میں نہیں ہے بلکہ «مارے جلنے "کی صورت میں مومن کے انحب ام کو بتائے سے تعلق سے۔ دسول الٹرصلی الٹرعلبہ وسلم کی مرا دیہ نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل وعیال کامسئلہ بیش آئے،تم فوراً الشياف، خواه اس كے نتيجہ بيں بي كيول نہ بوكہ تم قتل كر دے جاؤ - بلكه اصل مطلب يہ ہے کہ اگر تھجی ایسا بہو کہ ذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن کوقتل کر دے تواس کا قسسل قتل نہیں بلکہ شہادت ہوگا۔ گویا یہ صدیث اصلاً لڑائی براکسانے کے لئے نہیں ہے بلک قتل كردے جانے كى صورت ميں شہادت كا درجہ يانے سے تعلق ہے۔

اب جقف دین کے بارے بی سخیدہ نم و جس کوا بنے نائی ذوت کے لئے رسول اللہ کا جوازمطلوب ہووہ س حدیث کے الف ظکو لے ہے گا ورا پنے نفس فی جھکٹوں اور فوی الرائیوں کو بی بجانب نابت كرف ك الكاس كو بطور دليل بيش كرا كار وه ك كاكداسلام آدى كومردانى كى تعليم ديتا ب و في كهتا ب که اینے دین وایبان ، جان و مال ، زبین و حا بدّار ، ببری بچوں اور خوش و اقارب کی حفاظت ك ك الطبها و اكر تم حبت كم تونم ف اينامق صدياليا . اكرتم بار كك توتم شهيد بوك راوز بهادت وه رسب بلندہے جوخوش قسمت انسانوں ہی کوملیا ہے۔

گریجا دمی الشهد درتا مو وه اس کونها یت بنیده بوکر دیکھے گا۔ اس کی بنیدگی اس کواس اسال یک بہنے کے گئی کرجی مال اور نوق اور دین اور خاندان کے دفاعیس لٹرنا مرنا مطلوب سے تورسول المترصل الله عليه وسلم كى زندگى مين اس تسم كى مرعكس مثالين كيون بين كداب سبت سيمواقع برصري ظلم ك با وجود صبركرت بي ا ور دومسرول كوهي صبركي تلفين كرت بس ـ

ارمثال سے طور پر ابن ہشام نے الوعثمان النہدی کے حوالہ سے یہ وافعہ تعل کیا ہے: بلغنى ان صهيباً حين اداد الهجدة قال لسه مجه كوبريات بيخى ب كد حرت مهيب في جب مكم كفاد فديني اليتنا صُعاد كاحقيرا فكثر ما لك سع بجت كا اداره كيا توكفار قربش في ان سي كما مند نا وبلغت الذى بلغت تم تديد ان تخدرج كتم بارسيها لا آئة توبالكل غريب تقرب بعر بمالك ونفسك ، والله لا يكون ذلك و نفسال تصارب باس بيال بيت مال موكيا اورتم اس درجركو

نهم صهیب اداً پیم ان جعلت کم مالی اتخیادی سبیلی-قالحانعم- قال فائی جعلت دیم مالی رقال فائی جعلت دیم مالی و قال فبلغ ذ لك دسول الله صلی الله علیه وسلم فقال د برخ صهیب ر برخ صهیب د در میرد النان مشام ، انجزد النان ، صغر ۹ م

پینچ حس درجہ پس تم اب ہورتم چاہتے ہوکہ اپنے جان دبال کے ساتھ یہاں سے چلے جا دُ توخدا کی قسم ایسائھی نہیں ہوگا۔ حضرت صہیب نے ان سے کہا ، اگر میں اپنا ال بھارے والے کر دوں توقم مجھ کوجانے دوگے۔ انھوں نے کہا ، ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا بچریں نے اپنا مال بھا رہے والے کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول انتاصلی اللہ علیہ وسلم تک بہنی تو آپ نے فرمایا : صہیب کی تجارت کا براب رہی ، صہیب کی تجارت کا میاب رہی۔

ندکورہ صدیت بیں بال سے مقابلہ بیں اولوجان دینا اگر مطلق معنوں میں ہوتورسول الد صلی الدعلیہ وسلم کو جائے تھاکہ حضرت صہیب کو ناکامی کا الزام دیں ندکہ احض کا میابی کا کریڈے عطافر ہائیں۔

ہوئے۔ مکہ کے قریب صدید ہیں ہے مقام پر پہنچ تو قریش نے آگے برھ کرروکا۔ اس موقع پر فریقین کے درمیان صلح کی گفت و شنید ہوری تھی کرد ہاں ابوجندل بن سہیل آگئے۔ انھوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اس کی وجہ سے مکہ والے ان کو سخت کلیفیں دے رہے تھا ور ان کے بیروں بیں ہو ہے کی زنجی ہوا ور ان کے بیروں بیں ہو ہے کی زنجی والی کی مقت و مقدم کہ والے ان کو سخت کلیفیں دے رہے تھا ور آپ کے اصحاب صدید ہیں ہیں وہ می مطرح بھاگ کر مکہ سے صدید ہیہ چے۔ اس وقت بھی ان کے بیروں بیں بیر بیابی تقیم اور آپ کے اصحاب میں بیر بیروں ہیں بیر بیروں بیں بیروں ہیں بیروں ہیں میں اور ان کے ہم خوان آبود ہور ہا تھا۔ ان کو دیکھ کر قریش کے ہم دار اس بی عروں الدین کے والد) نے محمد بیروں ہیں وبارہ مکہ نجیجا جات کے دیکھ کر قریش کے ہم دار آپ کے اصحاب نے بہت کہا کہ ابھیں دوبارہ مکہ نجیجا جاتے۔ مگر سہیل بن عرو نے کہا کہ انھیں دوبارہ مکہ نہ جیجا جاتے۔ مگر سہیل بن عرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابوجندل کو بھارے جاتے ہوں کی تو کہا کہ اختیں دوبارہ مکہ نہ جیجا جاتے۔ مگر سہیل بن عرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابوجندل کو بھارے جاتے کہا کہ اختیں دوبارہ مکہ نہ جیجا جاتے۔ مگر سہیل بن عرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابوجندل کو بھارے جاتے کہا کہ اختیا تو ہم آپ سے کسی طرح کی کوئی صلح نہیں کریں گے۔

یر براجذ بانی لمح مقار ابو جندل بر بوس می نون آلو دسا منے کھڑے تھے۔ انھوں نے کہا: اسٹسلمانو ، کیا بی مشکون کی طرف لوٹا دیاجا ؤں گا، حالانکہ بین اسلام قبول کر چکا ہوں یکیا تم لوگ دیجھے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے کس قدر عذاب بہنچا یا ہے۔ اس کے با وجود رسول التوسلى الله علیہ وسلم نے ان کو مکہ کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا: اے ابوجندل ، صبر کرو ، اللہ تحصارے سے اور دومرے کزور مسلمانوں کے لئے گنجائش بید اکرے گا۔

يا ابا جَن ل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معكمن المستضعفين فدجا ومنحرجا

دسيرة البنى لابن مِشَام-الجزرا لثَّالث،صفحہ ٣٦٧)

مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہوجانا اگر مطلق معنوں میں ہوتورسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم اس موقع پرحضرت ابوجندل کو صبرورضاکی نصیحت نه فرماتے۔ بلکہ انتخیس شہادت کاراستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑجائے۔

۳- اس صدیمین واقعہ ہے کہ قریش نے آپ کوروکا اور کہاکہ ہم اس سال آپ کو عرہ کے لئے کہ بیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس برراضی ہوکر وابس مدینہ چلے آئے ۔ اور عرہ کے لئے کہ بی داخل نہیں کیا ۔ حالانکہ پیخالص دینی معاملہ تھا اور آب خدائی بشارت کی بنیا د برا بنے اصحاب کو لئے کرزیارت حرم کے لئے جارہے تھے۔ اگر نذکورہ حدیث میں دین کے لئے لاکر شہید مین اطلاق معنوں میں ہو تو آب کو چا ہے تھا کہ اس سال عرہ کرنے کے لئے اصرار کریں ، خواہ اس کے متیجہ میں عرہ لئے یا شہا دت ۔

م مر مر میں عاربن یا سراور ان کے والدین بنونخ وم کے غلام تھے۔ یہ لوگ رسول الدّ علی الدّ علیہ وسلم بر ایمان لاکراسلام میں داخل ہوگئے۔ بنونخ وم کوان کا اسلام لا ناسخت نابسند تھا جنانچہ وہ ان کوعین دوبیر کے وقت صحامیں نے جاتے اور تبتی ہوئی ربیت پر لٹاکر انفیس نخت عسنداب دیتے ۔ حتی کہ عارکی والدہ کو انفول نے قتل کر دیا ۔ ابن بشام اس واقعہ کوفل کرتے ہوئے کھے ہیں : دبیر بھے مرسول اللہ صلی اللہ علیہ سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ سے وسلم ان کے پاس سے وسلم ان نے پاس سے وسلم ان کے پاس سے وسلم ان فیم اللہ خلی : صبر آل یا سرسر کرو، تھا رہ کے دان یا سر، صبر کرو، تھا رہ کے جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے جنت کا وعدہ ہے۔

مذکورہ حدیث اگرمطلق معنوں بیں ہوتو ایساکہنا، نعوذ باللہ، بردلی کی تعلیم دینا ہوگا۔ پھرتوآپ کو ال پاسر سے کہنا چا ہے تھا کہ تم لوگ لو کر شہید ہوجا کہ اور خود بھی اس مفدس جنگ بیں ان کے ساتھ مشر کیک ہوجاتے ۔ نحواہ آل یا سرکو بچا سکیس یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کرلیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسوہ رسول ان جیزوں ہیں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیب ممکن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسوہ رسول کے معاملہ ہیں آدمی ہمیشہ صحے تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے۔ اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے۔ یہ کہ خوف خدانے آدمی کو حقیقت بسندی کی مسطح پر سہنجار کھا ہوجس کو سنجید گی کہا جاتا ہے۔ آدمی اگر فی الواقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اسوہ رسول کے بارے ہیں ندکورہ سوالات سے دوچار کرے گی۔ اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لینی تھی بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اسوہ نبوت کیا ہے۔ اس کا یہ ذہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا۔ وہ بے آمین فرین کے خت اس مسکلہ پر غور کرے گا اور خدائی توفیق سے بات کی تہ تک بہنے جائے گا۔ اب نرداشت کرنا۔

اہل ابیان کے کئے سب سے اہم چیز دعوتی مصلحت ہے نہ کشخصی مصلحت اگر دعوتی مصلحت اور عوتی مصلحت کو صاصل مصلحت اور خصی صلحت میں معلک مصلحت میں معلک معلک مصلحت کو میں مصلحت کو میں مصلحت ہے ۔
کیا جائے گا۔ ندکورہ وافعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ ہی دعوتی مصلحت ہے ۔
دعوتی کام کوم کو شرطور پر جاری رکھنے کے لئے خدا کے رسول نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں پر داست کیں ۔ حتی کہ دشمنوں کی طرف سے " دین میں مداخلت" کو جی وقتی طور پر گوار اکر لیا۔ تاکہ دعوت کا کام جاری رسیے جو اہل ایمان کے لئے ہوتھ کی کامیا بیوں کا واحد ذریجہ ہے ۔

جبآدمی کے سامنے کوئی مقصد بہوتو وہ مقصد کو سرب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔
وہ دوسرے تمام نقصانات کو نظراند از کرتار ہتا ہے تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے اورجب کوئی مقصد سامنے ندر ہے تو وہ ہر چیز بیں انجھتا ہے۔ وہ ہر بات کے لئے دوسروں سے لڑتا ہے۔ خواہ اس کے نتیجہ بیں بی کیوں نہ ہو کہ جھوٹے نقصان کو بردا سنت نہ کرنے کی بنا پر اس کوزیا دہ طرانقصان بردا شت کرنا بڑے سے دائی اس دنیا کا سب سے زیادہ بامقصد انسان ہے ،اس لئے وہ ہمیشہ پہلے روبہ کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے روبہ کو۔ اس کلیہ سے انسان ہے ،اس لئے وہ ہمیشہ پہلے روبہ کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے روبہ کو ، اس کلیہ سے مستنی صوت وہ امور ہیں جب کہ معاملہ خالص دفائی ہو، اس کا دعوتی مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو۔
اس تمہید کے بعد بہاں ہم مختلف بہلو کول سے رسول الشملی الشملی الشملی الشاملی وہ دہے۔
واقعات نقل کرتے ہیں جی بی بھاری زندگی کے لئے زبر دست سبق اور نصیحت موجو دہے۔

رسول النه صلی النه علیه وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرے ہوئے ابن بہتام تکھتے ہیں: النه نے جب ارادہ کیا کہ وہ رسول النه صلی النه علیه وسلم کو نبوت کے منصب ہر مقرد کرے تو آپ کا بیصال ہوا کہ جب آپ ابنی کسی صرورت کے لئے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے ، بیہاں تک کہ مکا نات نظر نہ آئے ۔ آپ مکہ ک بیب اڑیوں اور وا دیوں میں کھو جاتے ۔ ابن بہتام نے عبدالنه بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول الله صلی النه علیہ وسلم ہر سال میں ایک مہدینہ حرار پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوس میں رہتے دکان دسول الله صلی النه علیہ وسلم می اور فی حوائ من کل صدنة شہوراً ) رسول النه صلی النه علیہ وسلم کے بار ب میں ابوطالب کے پھوا شخار این ہمشام نے نقل کے ہیں ۔ ایک مصرعہ یہ ہے :

وُرَاتٍ لِيَرِتَىٰ في حِدَار وَ نا ذِلِ

روہ حرار پر حراصے والے بیں اور پھراس سے اترنے والے ہیں )

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اندرجب حقیقت کی تلاش کا جذب اعجرا تو آپ کا برحال ہوا کہ انسانی انسانی بہاڑی علاقوں میں جلے جاتے۔ یہ گویا ایک صالح روح کا واقعات انسانی کا ماحول جھوڑ کر واقعات خدا وندی کے ماحول میں جانا تھا ۔۔۔ صحوانی جغرافیہ خصوصیت سے اس کا م کے لئے موزوں ترین جگہ ہوتی ہے۔

رومانیہ کے مسترق کونستان ورزیل جارج ( ۱۹۱۲) نے اسلام کے جغرافیہ کوسمجھنے کے لئے خودعرب کاسفر کیا تھا۔ وہ اپن کتاب "بیغیراسلام" میں سکھتے ہیں :

جبتک کوئی انسان عرب اورمشرق کے جنگلوں میں ایک مدت ندگزارے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحوا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسان کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیا ہے یوب کی گھاس اور پورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے۔ گرم جبنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو دار ہیں۔ سالا کھ کمیلومیٹر والاسطے جنگل اور گرم عربستان خوشبو دار ہیں۔ سالا کھ کمیلومیٹر والاسطے جنگل اور گرم عربستان ایسی جبال انسان گویا بلا واسط خدا تک ہینے جاتا ہے۔

دوسرے ملک ایسی عارت کے مثل ہیں جن کے درمیان بڑی ٹری دیواریں حائل ہیں۔ مگرعرب کے دنگلوں میں ایساکوئی مانع نہیں جو دیدار حق کوروک سکے اوگ حس طرف بھی نظر قدا لتے ہیں، لا محدود حبنگل اور بے کنار آسمان انھیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں خدا اورفرشتوں کی شناسانی کے لئے کوئی چیزمانع نہیں۔

زمائة جامليت ميس عرب كے كچھ لوگول فے ایک باہمی معاہدہ كيا تھاجس كوصلف الفضول كماجاتا ہے۔ اس معاہدہ کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور طلم کوروکنا تھا۔اس معاہدہ میں شریک ہونے والوں کے نام تھے نفسل بن نھالہ، ففنل بن زداعه اورفضيل بن حارث - چنا بخه اتفيل كے نام براس معاہده كانام صلف الفضول (فعنل والوں كا معاہدہ) بڑگیا۔ یہ معاہدہ ابتلائی بانیوں تک زندہ رہا۔ ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا۔ زبیر بن عبدالمطلب في المنعاري اس معابده كا ذكراس طرح كياب (روض الانعت انسبيلي) إِنَّ الفُّضُولُ تَعَالَفُوا ونسَاحَتُ وَا ان لَّا يُقْيِمُ بِبَعْنِي مِكَاةً ظِالِمُ

أَمِرُ عليهِ تعاهدُ وا دَوَاتْقُوا فَالْجِارِ وَالْمُعَثَرُ نِيهِم سالِهُ فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عبد باندھاکہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے یائے گا

انفول نے اس بات پر باہم عہد با ندھاا ورا قرار کیا ۔ میں مکر میں پڑوسی اور صرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں واقعه فیل کے بعد عرب میں ایک باہی جنگ ہوئی حس کو حرب الفجار رسم ام مہینوں میں کی جانے والی جنگ ) کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد در بارہ عرب میں بدامنی بڑھ گئی۔ اسی زمانہ میں یہ واقعہ مواکیمین کے قبیلہ زبید کا ایک شخص کھے تجارتی سامان سے کر مکہ آیا۔ قریش کے ایک سردارعاص بن واکل سمی نے اس کاسامان خریدا مگراس کی مطلوبہ قیت نہیں اداکی۔ ندکورہ مین تاجرنے مکہ والوں سے فریاد کی۔ اس نے کچھاشعار کہے اوران کے ذریعہ عام لوگول نک اپنی شکایت بہنجائی۔اس واقعہ نے مکہ کے کچھ در دمندلوگوں کو چوکنا کر دیا۔زبرین عبار طلیہ کی تحریک بر بنو ہاست ما ور بنو تمیم کے لوگ عبدالتدبن جدعان کے مکان برجیع موے تاکه صورت حال کے بارے میں مشوره كريى - انفول في صلعت الفضول كى ازسرنونجديد كافيصله كيار انفول في بابى عمد ك وربيه البين كو يابندكياك وه مظلوم كاسائف ديس كاورظا لم سياس كاحق ولاكرديس كرتعاقل وا بالله بيكون مع المظلع حتی یودی البیل حقید) اس عبد کے بعد وہ لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے۔ اس سے مذکورہ تخف کا سامان تھینا اور اس کو اس کے مالک کے حوالے کیا۔

يه معابده رسول التُدصلي الشرعليه وسلم كي ابتدائي عربيس بواتها وه اگرچيع بوب كا ايك معابده تها مگر آب ناس کی تصدیق فرمائی اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں :

نقت شهدت فی دارعید الله بن جدعان حِلفا میں عبدالله بن جدعان کے گھریس عونے والے معاہدہ بن تنریک تھا۔ اگر اسلام کے بعد مھی مجھے اس میں بلایا جا آ تومیں صرور اس میں شریک ہوتا ۔ انفوں نے اس بات کا عہد کیا نفاکہ وہ حفدار تک اس کا حق بہنچائیں گے اور یہ

لودعيت بله فى الاسلام لاجبتُ تحالفوان بردوا الفضول عنى إهلها وال لايعن ظالم مظلوما (سببرت ابن کتببر )

كه كونى ظالم كم فطلوم يرغالب نداً سكے گا۔

ابن سشام نے اس ذیل میں معفن واقعات نقل کئے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلعت الفضول کا ذہنی اثر بعد كے عربوں ميں بھى باتى تھا۔ وليد بن على بحضرت معاويہ بن ابى سفيان كے بھتیجے تھے۔ حضرت معاوير نے ان كومدينہ کا امیر بنایا تھا۔اسی زمان میں ولید بن عتبرا ورحصرت حسین بن علی رض کے درمیان ایک جا ندا دکا بھاکڑا ہوا ہو کہ ذوا لمروه نا می گاؤں میں تقی ۔ ولیدنے طاقت کے زور کیراس پر قبصنہ کرنا چاہا۔ حضرت حسین نے فرمایا :

یں انصاف کرنا ہوگا ور نہیں اپنی تلوار لوں گا۔ اور مسجد نبوی میں کھڑ ابوجا وَل گا اور حلف الفضول کے نام بر بکاروں گا۔

احلف بالله بِتَنْصِفَنْنِي من حقى او لآخُدن من مداى قسم كهاكركها مول كتم كومير عن كمعامله سيغى شبرّ لا تُومَنَّ فى مسبجد دسول اللهصلى الله عليه وسيلم تشملاً دُعُونٌ بجلف الفضول

عبدالتدين زبير حواس وقت وبال موجود تھے اتفول نے بھي ہي بات كى - انفول نے كہا : ميں بھى خداكى قسم كھاكركہت ہوں کہ اگر حسین اس کے لئے بچاریں گے توسی اپنی تلوار اوں گا اور ان کے ساتھ کھوا ہوجا وں گا بہاں تک کہ ان کا حق ان كوديا جائے يا ہم دونول ايك سائھ قتل موجائيں۔ يہ بات مسور بن مخرم رمرى كو پہني توانھول نے جى اسى طرح كها راسى طرح يه بات عبد الرجن بن عثمان تمي كوبيني تواعفوں نے بھى ايسابى كها رجب وليدين عتب كواس كاعلم ہوا تواس في حضرت حسين كوان كاحق ا داكر ديا (سيرة ابن بشام ، جزوادل ، ١٣١١)

اديركى تفصيلات مضعلوم مواكر بدامنى اورفسا ديكمسك كصلك ليئ اسلام كامصدقه طريقة حلف الففنول كاطريقه بي يعنى معاشرهك ذميه دارا فرادكا خداك ساف عهد بانده كراينة آب كواس كايا بندكر ناكرجب جي كوني ايسا واقعه بوگاكه ايك شخف دوسر ستخف بطلم كرر با موتووه فوراً دور كرموقع برينجنين كے مظلوم كے مسكله كوابنا مسكله بنائیں کے روہ اپنی ساری قوکت اور ساری کوسٹس صرف کرے ظالم کو مجبور کریں گے کدوہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کواس کا حق اداکرے ۔

آج برستی میں پھورت حال ہے کہ ایک سلمان دوسرے سلمان کوستا تاہے کوئی کسی کو دلیل کرنے پر کلاہوا ہے ' كونى كسى كے اوپر جھوٹا مفدمہ فائم كے ہوئے ہے ركونى كسى كا مال شرب كرلينا جا برتاہے ۔غرض حس كو ذرائعى كونى طاقت ياموقع باتق آ تاب توده اس كوشش مين لگ جا تا ب كه كمزوركود بائ ادر ظالما نظريقيد بردوسر كر حقوق كوفسب کرے۔اس قسم کے واقعات ہر بتی میں اور سرمحلہ میں ہورہے ہیں ۔ نگرتمام لوگ غیرجانب دار بنے رہنے ہیں جتی کہ ذمہ دار افراد يمى ان معاملات ميں كوكى وخل نهيں دينے كسى كو اگرا صلاح امت يا خدمت قوم كاشوق بونا ہے نو وہ حلبسول ا در تقریروں کا مشغلہ شروع کردتیا ہے رحالانکہ اصل کام مظلوموں کھملی دا درسی ہے نہ کہ مظلوموں کے نام بطلیسہ كمنا اوراس مي الفاظك وربابهانا مظلوموں كنام بر علسه كرنا ايساسى ب جيسے كوئى شخص زخى ہوجاتے اور آپ اس كواسبتال لے جانے كے بجائے إيك" شان دار زخى كانفرنس "منعقد كرنے كے لئے دور رائي -

قبائی نظام میں آدمی قبیلہ کی حمایت کے سخت زندگی گزار تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی زمان میں اپنے چچا ابوطالب کی حایت میں رہے جو فبیلہ بنو ہاسٹ م کے سردار تھے۔ نبوت کے دسویں سال ابوطالب کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد قبائی روایات کے مطابق ابولہب قبیلہ بنو ہاشم کا

سردار مقرر مینا - اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا - اب آپ نے ارا دہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلہ کی حمایت حاصل کر کے ایت حاصل کر کے این دوسرے قبیلہ کی حمایت حاصل کر کے اینا دعوتی کام جاری رکھیں - اس غرض کے تحت آپ نے طائفٹ کاسفر فرمایا ۔

رسول الشرصلی الشرعلیه وسل غمگین موکر واپس موئے مگران لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ بخشار انھوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیوں اور بیتھروں سے آپ کا بیچھا کرتے رہے۔ آپ کے خادم زید بن حارث نے اپنے کمل سے آپ کو آٹ میں لینے کی کوششش کی ۔ مگر وہ آپ کو بچانے میں کا میاب نہ ہوسکے ۔ اور آپ کا جسم ہولیان ہوگیا۔

بستی سے کچھ دورجا کرعتبہ اورسٹیبہ دو بھائیوں کا انگور کا باغ تھا۔ یہاں پہنچتے ہنچتے شام ہوگئ اور آب نے اس باغ میں پناہ نی۔ آپ زخموں سے چور تھے اور اللّٰہ سے دعاکر رہے تھے کہ خدایا میری مدد فرمان مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔

عتيه ادرسشيبه و دنول مشرك تھے۔ مگر حب الفول نے آپ كا حال دى اوان كو آپ كے ادبر

رحم آگیا۔ انھوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ انھوں نے عداس سے کہا کہان انگوروں کے پچھٹو شے لوا ور ان کو ایک برتن میں رکھ کراس آ دمی ہے پاس جاؤا ور اس سے کہو کہ اس میں سے کھائے۔ عداس نے ایسا ہی کیا۔ وہ انگور سے کرآیا اور اس کورسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے جب اس کواپنے ہاتھ میں لیا توسیم انٹر کہا اور کھر کھایا۔

عداس نے آب کے جہرہ کی طرف دیجا اور کہا: خوائی قسم یہ جوآب نے کہا، اس ملک کے لوگ ایسانہیں کہتے۔ رسول الفرصلی الفرعلیہ وسلم نے کہا: اے عداس ، تم کس ملک کے رہنے والے مجوا درتھارا دین کیا ہے ۔ عداس نے کہا: یک بول اور بین نینوا (عراق) کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: مردصالے یونس بن تی کوئ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ عداس نے کہا: آپ کو کیسے علوم کہ یونس بن تی کوئ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: آپ کو کیسے علوم کہ یونس بن تی کوئ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بنی تھے اور میں بھی بنی ہوں ( ذاھے آئی۔ کائ نبیا واٹ انہی ) بیسن کری اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبک بڑا اور آپ کے سراور ہاتھ اور یاوں کو جو منے لگا۔

عتبدا درسیبراس منظرکو دیچه رہے ستھ -ایک نے دوسرے سے کہا: دیکھواس شخص نے تھارے فلام کوخطب کردیا -عداس جب اوطکر آیا تواکھول نے اس سے کہا: عداس تحصارا براہو - تم کوکیا ہوا کہ تم اس کے سراور ہاتھ اور با کول کوچو شف گئے - عداس نے کہا اے میر سے آق زمین پر اس سے ہہرکوئی چین نہیں - اس آدمی نے محکوالیسی بات بتائی جس کو صرف ایک بنی ہی جان سکتا ہے ۔ دونول نے کہا: اے عداس ، تمھارا براہو - وہ تم کو تمھارے دین سے بھیر نہ دے ۔ کیونکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے عداس ، تمھارا براہو - وہ تم کو تمھارے دین سے بھیر نہ دے ۔ کیونکہ تیرادین اس کے دین سے بہتر ہے (سیرق ابن مہشام جلد ۲ صفح ۱۳۰)

خدا کے رسول کو ایک ہی سفریس مختلف لوگول سے نین الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا: ایک نے آپ کے اوپر سچھر تھینکے ۔ دوسرے نے آپ کی ضیافت کی ۔

تىسىر نے آپ كى نبوت كا ا فرار كرىيا ـ

اس داقعی بہت بڑا سبق ہے۔ یک من منیا میں امکانات کی کوئی صرفہیں۔ یہاں اگر حیث سے میدان ہیں تو وہیں سابہ دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر برے سلوک کا تجربہ ہوتو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چا ہے۔ آدمی اگر تو دسچائی پرقائم رہے۔ وہ اپنے دل کومنفی صنوب سے بائے نو حزور اس کو حذا کی مدد حاصل ہوگی۔ ایک شم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں سے دل اس کے لئے نرم کرد نے جا ہیں گے۔

رسول الندصلی الندعیبه وسلم کوان تمام حالات کی خرتھی اور آپ بھی خاموش کے ساتھ اپنی تیاریوں میں اللہ بھرے تھے، چنانچہ اپنے طفت وہ منصوبہ کے مطابق آپ اسی دات کو ابو بکر صدیق رہنے کے ساتھ مکہ سے نکل گئے۔ آپ مکہ سے جل کر چارمیل کے فاصلہ پر جبل تورکے ایک غار میں چیپ کر بیٹے گئے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ قریش کو جب معلوم ہوگا کہ آپ مکہ سے چلے گئے ہیں تووہ آپ کی تلاش میں إدھر اُ دھر نکیس گے۔ اس میے آپ چاہتے تھے کہ چند دن غار تورمیں گزاریں اور جب قرایش کی تلاش رکے تو مدینہ کاسفر کریں۔

اب قریش کے سوارچاروں طرف آپ کی تاش میں دوڑ نے گئے۔ یہاں تک کہ ایک دستہ غار تورث کی بھی جہتے گیا۔ یہاں تک کہ ایک دستہ غار تورث بھی جہتے گیا۔ یہ لوگ تلواریں سے بھوٹ غار تور کے باس اس طرح کھوٹ تھے کہ ان کے پاکوں دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے در سے تھے۔ یہ انہائی خطرناک کمی مقا۔ ابو بکر صدیق نے کہا: اے خلاا کے رسول، دشن تو بہاں تک بہنے گیا۔ آپ نے کہا لا تحدیث ان اللہ معنا (غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے) بھوا طمینان کے ساتھ فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تھا راکیا گمان ہے جن کا تیسہ واللہ ہو (یا ابا بکی مانطناہے باشنین اللہ ثالثہ ہما)

رسول الترصلي الشرعليه وسلم كيفز دات مين سے ايك غزوه ذات الرقاع سے جوس معين بين آیا۔اس غزوہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو حصرت جابر رضی اللہ عنہ کے داسطہ سے میج بخاری (کتاب المغازی) میں نقل ہوا ہے۔سیرت کی کتابوں میں ھی یہ واقعہ معولی فرق کے ساتھ آیا ہے۔ بنوغطفان كاليكشخص حب كانام غورت ابن الحارث تقا، اس في ابني قوم سسع كها : كيايس تحمارے لئے محد کوقتل کردوں (الااً قتل ایم همدا) انفول نے کہا حرور، مگرتم کیسے ان کوقتل کروگے۔ غورت نے کہا: میں ان کوغفلت کی حالت میں مکھول گا اورقتل کردوں گا۔ اس کے بعدغورت روانہ ہوا۔ وه ايك مقام برمينيا جهال رسول التُرصلي التُدعليه وسلم ابين اصحاب ك ساته بيراو والع موسة تق -اس مقام پر در دنت اور جبار یاں تقیں لوگ جھاڑ ہوں کے سابہ بب لیٹے ہوئے تھے۔رسول الترعلیہ وسلم بھی ایک درخت کے بنیجے آرام کرر ہے تھے اور اپنی تلوار آپ نے درخت کی شاخ سے مشکادی تھی۔ اسنے میں ندکورہ اعرابی دغورث) آپ کو تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نےجب دیکھاکہ آپ تہا لیٹے ہوئے ہیں ادرآب کی تلوار بھی آپ سے الگ درخت کے ادبراٹک رہی ہے تواس نے بٹرھ کرآپ کی تلوار ا پنے باتھیں نے فی بھر تلوار کھینے کررسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف طرحا اور کہا: آپ کوکون مجھ سے بچائے كا را عدم ي ينعاف منى آب نے فرمايا الله عز وحل - اعرابي نے تاوار كو بلاتے موے كها: اپنى اس تلوار كى طرت دیھیر بچاس وقت میرے باتھ میں ہے۔ کیاتم کواس سے طور مہیں معلوم ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں تم سے کیوں وروں رجب کہ مجھے بین ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا ایمنعنی اللہ منافی آب کے پڑا عماد جواب کے بعد اعرابی کو اقدام کی محت نہ ہوئی۔ اس نے تلوار میان میں قدال کرآپ کو دائیس کر دی (فشام الاعماب ادسین)اب آی نے اعرابی کو سخفایا اور لوگوں کو آواز دی ۔ لوگ آئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آی سے یاس بیٹھا ہوا ہے۔آپ نے پورا قصد بتایا۔ اعرابی سہما ہوا تھا کہ اب شاید تلوار میری گردن پر چلے گ - مگراپ نے

اس کو حجور دیار اس کو کوئی سزانه دی رسیرت این بهشام جلدس، تفسیراین کنیر جلداول)
جولوگ الله پر پورا بهروسه کرلیں ان کوکسی دوسری چیز کاخوت نہیں رہتا ریعقیدہ کہ اللہ ایک نندہ
اورطاقت ورمستی کی حیثیت سے ہروقت موجود ہے ، ان کو ہر دوسری طاقت کے مقابلہ میں نڈر بنا دیتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ دشمن کے مقابلہ میں کسی تحف کی سب سے بڑی طاقت بے نونی ہے۔ دشمن کو اگریقین ہوجائے
کہ اس کا حریف اس سے نہیں ڈرتا تو وہ خود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔

سول الشرصلى الشرطيم كغزوات مين سے ايك غزدة خندق ہے جوشوال ٥ هدين بيش آيا۔ ١ س غزدة احمناب جي کہا جاتا ہے ديني فوجوں كاغزوه - اس جنگ ميں عرب كے خداف جيلوں فيل كر درين برجمله كرديا تھا۔ قبائل فريش ، قبائل غطفان اور قبائل بيبود كورس بزارسے زياده افراد اس ميں شرك تھے۔ يہمله كتن شديد كف ، قبائل فريش ، قبائل غطفان اور قبائل بيبود كورس بزارسے زياده افراد اس ميں شرك تھے۔ يہمله كتن شديد كف ، اس كا اندازه قران كان الفاظ سے بوتا ہے : اور ده اور بيسے اور ينج سے تھارے اور پر چره آئے - اس وقت اس كا اندازه قران كان الفاظ سے بوتا ہے : اور كا كے اور نم لوگ الشرك بارے ميں طرح كرك كمكن كرنے لگے ۔ اس وقت ابن ايمان كي برى جاني اور ده بهت بالمارے كے (احزاب) مخالفين اسلام كاير شكر پورى طرح مي اور تين سوگو الله عالے من اور ده بهت بالمارے كے (احزاب) مخالفين اسلام كاير شكر پورى طرح مي مقول سرح مين ادر ده بهت بالمار ميں سوگو الله علي سوگورا سے تھے۔

و تمنول نے مدینہ کواس طرح گھیرے میں ہے آیا کہ باہرسے ہوتے کی املاد آنا بند ہوگئ رسامان رسد کی اتنی کمی ہون کہ لوگ فاقے کرنے گئے۔ اسی دوران کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے بوک کی شکایت کی اور کُریّا اٹھا کرد کھایا کہ پہیے برایک بخفر باندھ رکھا ہے۔ رسول السّم صلی السّم علیہ دسلم نے اس کے جواب میں اپنا کُریّا اٹھایا تو آپ کے بہیٹ پر د د

رسول الله صلی الله علیه وسلم کوجب معلوم مواکه مختلف فبائل ایک ساتھ موکر مدیند پرجمله کرنے دالے مہی نوآپ نے صحابہ سے شورہ کیا۔ سلمان فارسی کی دائے کے مطابق طم مواکه مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیاجا کے داس وقت مرینہ میں طرف نے صحابہ سے شورہ کیا۔ سلم مواکہ اس کھلے ہوئے سے بہاروں ، گھنے درختول اور مکانات کی دیواروں سے گھوا ہوا تھا۔ شمال مغربی حصد مالی تھا۔ طرمواکہ اس کھلے ہوئے حصد میں دو بہاروں کے درمیان خدی کی کھودی جائے۔ چنانچہ چھددن کی لگا تارمی خدرت سے ایک خدرت کھودکر تیاری گئی۔ بہ خدات و تمنوں کی لیفاد کورد کئے کے لئے آئی کار آمد ثابت ہوئی کہ اس غردہ کا نام غردہ خدرت بڑگیا ۔

سیرت کی کتابول میں خندق کی تفصیلات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال ساھے آتا ہے۔ " ایک معولی خندق دخمنوں کی فوج کورو کئے کا سبب کیسے بن تک " ندکورہ تفصیلات کے مطابق پیخندق تقریباً چھے کیومیٹر کہیں تا۔ اور اس کی گرائی اور چوڑائی ایک معولی نبرسے زیادہ نبرتی۔ وہ تقریباً ڈھائی میٹر گہری اور تقریباً بین میٹر چوڑی تی اس فسم کی ایک خصرت ایک مسلے فوج کے لئے ایک نالی سے زیادہ نبرتی وہ تقریباً بین میٹر چوڑی تی میں دہم کی ایک خصرت سور بن معانی میٹر کھی ۔ وہ لوگ با مرائی اس کوعبور کرکے مدینہ میں دہم کو ایک خصرت سور بن معانی حضرت سور بن معانی میٹر کھی تیروں کی زدمیں تھے۔ جیسا کہ صفرت سور بن معانی کا میاب کو تیر ملکنے سے فاہم موتا ہے کہ اس خند ق کے باوجود مسلمان دشمن فوج کی تیروں کی زدمیں تھے۔ جیسا کہ حضرت سور بن کھی تاریخ سے یہ بھی معلم میں موتا ہے کہ کھوڑے برسوار مہوکر خندت کا جائزہ دیا اور ایک جگہ تحذرت کو موسات بھیوں نے کھوڑے برسوار مہوکر خندت کا جائزہ دیا اور ایک جگہ تحذرت کو کہم چوڑی ویک ویک موتا میں عبدود و مارا گیا۔ تقریباً ایک عہدینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا حس میں عمروبن عبدود مارا گیا۔ تقریباً ایک عہدینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا حس میں عمروبن عبدود مارا گیا۔ تقریباً ایک عہدینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی کے حضرت علی بن ابی طالب سے ہوا حس میں عمروبن عبدود مارا گیا۔ تقریباً ایک عہدینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندھی کے حضرت علی بن ابی طالب سے مواحس میں عمروبن عبدود مارا گیا۔ تقریباً ایک عہدینہ کا یہ محاصرہ اپنے آخری دنوں میں آندہ کو میں کی دو میں کی انداز کی میں کا میں کو دنوں میں آندہ کی موروبن عبدود دارا گیا۔ تقریب کی کے دو میں کی کو دو میں کی کو دو میں کی کو دو میں کی کے دو میں کی کی کے دو میں کی کے دو میں کی کو کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کو

اورطوفان کے بعد ختم ہوگیا۔ آنرھی نے وشمن کے اسکریس آئی بد حواسی پیدائی کدا بوسفیان نے اونٹ کی رسی کھونے بغیر اونٹ پر بیٹھ کراس کو ہائکنا شروع کر دیا۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ باتی ہے کہ انہزار سے زیادہ تعداد کی سلح فوجیں خند ت کوعبور کرکے مدینہ میں کیوں نہ داخل ہوئیں جہات میں ہزار آ دیبوں کا بے سروسا مان قافلدان کی لیفار کورو کنے کے لئے بائک ناکانی نفا۔

اس وال کا جواب خواکی ایک سنت میں ساتے۔ وہ سنت میں کہ الندائی ایمان کی طاقت ان کے دشمنوں کو بڑھاکر دکھا تا ہے تاکہ وہ مرعوب اور ہمیت زدہ ہوجائیں۔ قرآن میں ارشاد ہواہے " ہم منکروں کے دلوں میں تمھارا رعب فرال دیں گے کیوں کہ اکفوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا نشر کی کھٹم آباجن کے قیس خدانے کوئی دبیل بنیں آبادی (آل عمران) انشر تعالیٰ کی یہ نصرت رعب غزوہ خندتی میں اور دوسرے مواقع برظام ہوئی ۔ اس غزدہ میں سلمانوں کی کھودی ہوئی نالی ان کے دشمنوں کو مبرت بڑی خندتی میں اور دوسرے مواقع برظام ہم سلمانوں کو اپنے ہاتھوں کو تعملا کہ ایک کو خندتی بناکر کس طرح «نالی "کو کو دنا صروری ہے۔ اگر دہ نالی کھود نے میں اپنے ہاتھوں کو مذتعکا تیں قوغدا ان کی نالی کو خندتی بناکر کس طرح دوسروں کو دکھائے گا

الله تعانی کی نصرت رعب ہو قرن اول کے مسلمانوں کو کمال درجہ میں صصل ہوئی وہ بعد کے دور کے مسلمانوں کو بھی ل سکتی ہے۔
کو بھی ل سکتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس راست پر علیں جس راست پر صحاب خد اکے رسول کی رہنمائی میں چلے۔
کسی اور راست پر چلنے والے شیطان کے ساتھی ہن جانے ہیں۔ پھران کو خدا کی نصرت کس طرح ملے گی۔ الله کی نصرت کا تحق آ دمی اس وقت ہوتا ہے جب کہ دہ ا ہے آپ کوئی کے ساتھ اس طرح شامل کہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو دہ تی کے دوالے کردے، وہ اپنے سرکا تاج دوسرے کے مربر دکھ دے جیسا کہ بجرت کے بعد مدینے کے وگوں نے کیا۔

خدا کی نفرت کا شرت کا شیخ کی شرط ایک نفط میں یہ ہے کہ "جبتم مدد کردگے تو تھاری مدد کی جائے گئے خدا ہماری مدد پراس دقت آ تاہے جب کہ ہم دوسروں کے ساتھ دہی سلوک کریں ہو ہم خداسے اپنے لئے چاہتے ہیں ہماری فرات سے اگر دوسروں کو زممت ہینچ دہی ہو توخلا کے فرشتے ہمارے ہے خدا کی دحمت کا تحفہ لے کر نہیں اُسکتے ۔ اگر ہمارا ابد حجہ اس کو ہم ناحق ستا نے گئیں تو نا ممکن ہے کہ خدا دہاں ہماری مدد کرے جہاں کوئی دو سرا ہمارے اور ہم استطاعت کے با وجوداس کی ہمارے اور ہم استطاعت کے با وجوداس کی ہمارے اور ہم استطاعت کے با وجوداس کی ہمار پر دھیا ن ندیں تو تعمی بیمکن نہیں کہ خدا اس دقت ہماری بیکار کوسے جب کہ کوئی طافت ور ہمارے اور پر چراھ آتا ہے اور ہم خدا کو بیکا ر نے لگتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہیں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلہ ہیں آ دمی طافت ور میں عمورت حال نفرت خوا و ندی کے معاملہ ہیں آ دمی کے استحال کا پر چہ ہے کوئی شخص یا قوم این طافت ور دول کے مقابلہ ہیں آ دمی کے استحال کا پر چہ ہے کوئی شخص یا قوم اگرا دمی اپنے کمز وروں کے مقابلہ ہیں مدد کا مستحی نہیں ہیں سکتا ، خواہ وہ کمت آگرا دمی کے دول کے مداک کے دول کے مقابلہ میں وہ خدا کی مدد کا مستحی نہیں ہیں سکتا ، خواہ وہ کمت ہیں ہمیں میں مدد کا مستحی نہیں ہیں مدد کا مستحی نہیں ہیں مداک ہوا ہوں کے مقابلہ میں وہ خدا کی مدد کا مستحی نہیں ہیں مداک ہوا ہوں کے مداک ہیں ہوں کے داروں کے مقابلہ میں وہ خدا کی مدد کا مستحی نہیں ہیں مداک ہوں کے دول کے دول کے دول کے دول کے مداک ہوں کے دول کے دول

بدر کی لڑائی (۲ ھ) سے کچھ پہلے قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ساٹھ آ دمیوں کی سرکردگی ہیں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں کلہ کے مردوں اورعور نوں نے اپناتمام سرمایہ لگا دیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو مکمل شکست ہوئی۔ تا ہم البسفیان کو اس میں کا میابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلہ کو ساحل راستہ سے جلاکر کمہ بہنے جائیں۔ جنگ کے بعد سال المکہ جن انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دارا فراد کا ایک اجتماع دار الندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متنفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کے شرکار صرف ابنا اصل اجتماع کی درصی الله علیہ دسلم ) کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی سرمایہ نے لیں اورمن فع کی رقم پوری کی پوری محدرصی الله علیہ دسلم ) کے خلاف جنگ کی تیاری میں لگا دی جائے۔ منافع کی پررتم بچاس ہزار دینار کھی جواس وقت کے کا فلے سے بہت بڑی رقم تھی۔ اب فریش نے زبردست جائی کی اور شوال سے بھی مکرسے علی کر مدینہ برحملہ کے لئے روا نہوئے۔

امی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ رسول الشّد صلی الشّد علیہ وسلم کو خرطی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ ٹرے صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہ تقی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ مگرنو جوان طبقہ اس کا پر حوث فی الف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم یہاں تھہ ہیں گے تو دسمن اس کو ہماری بزدلی اور کم زوری پر مجمول کرے گا۔ اس لئے ہیں با ہر کل کرمقا بلہ کرتا چا ہے۔ عبدالشّد بن ابی کی رائے بھی وہی تھی جوا کا برصحا بہ کی تھی۔ (سیری ابن مشام جلد مع صفحہ ہے)

جن لوگول کی دائے پیتھی کہ مدینہ ہیں رہ کرمقابلہ کیاجائے ، اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا ہو ایک قدرتی حصارکا کام کرتا تھا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب ہیں کھجوروں کے گھنے باغات اس کرت سے تھے کہ ا دھرسے کوئی فوج بستی کے دور چما پہیں کرسکتی تھی۔اسی طرح مشرق ا درمغرب کے بڑے حصد بیں پہاٹریاں تھیں جوکسی فوجی پیش قدمی کے لئے قدرتی روک کا کام کررسی تھیں۔ اس لے کوئی دشمن صرف ایک ہی سمت سے مدینہ پر حملہ کرسکتا تھا۔اس جغرافی پوزلیش نے مدینہ کوجنگی اعتبارسے کافی محفوظ صرف ایک ہی سمت سے مدینہ پر حملہ کرسکتا تھا۔اس جغرافی پوزلیش نے مدینہ کوجنگی اعتبارسے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔شہرسے با ہزکل کر وہ چاروں طرف سے دشمن کی زدیں ہوجاتے شہر بنا دیا تھا۔گویا مدینہ کے اندرص ف ایک طرف سے مقابلہ کا انتظام کرنا تھا۔غز وہ احزاب ہیں مدینہ کے اس محفوظ کر لیا گیا تھا۔ گویا اور اس کی تھی سمت میں (شمال مغربی رخ بر) خندتی کھو دکر پورے سنسم ہو محفوظ کر لیا گیا تھا۔

برت صحابہ کی اکثریت ا ورعبداللہ بن ابی کی رائے اگرچہ مدین میں رہ کرمقابلہ کرنے کا تھی۔ مگر

آب نو توان طبقه کی دائے کا لحاظ کیا اور ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر احد کی طرف دوا نہ ہوئے۔ عبد اللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اس کی دائے منہیں مانی گئی جو نبطا ہر صالات معقول بھی تھی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل ٹرائھا مگر دل کے اندرغصہ باتی تھا۔ چنانچہ اسلامی شکر ابھی مدینہ اور احسر کے درمیان تھا کہ عبد اللہ بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف وائیں ہوگیا۔ عبد اللہ بن ابی این کہا: اطاعهم وعصانی ، مائ دی عداد کم نقت ہے سول اللہ شنے ان کی بات مان کی اور میری بات نہیں افراد کو افراد کی اندا ایہا الناس میں کو انداز کی بات مان کی اور میری بات نہیں افراد کو انداز کی بات انداز اللہ الناس میں مانی دی جانوں کو انداز کی بات میں کر ہم اپنی جانوں کو انداز کے انداز کی بات کی بات میں کہ ہم اپنی جانوں کو انداز کی بات کی بات

(بيرة ابن بشام جلد اصفرم) بيال كيول بالكري-

احدی جنگ میں شکست نے بہ ثابت کیا کہ اکھیں نوگوں کی داسے درست تھی ہو مدینہ میں دہ کرمقابلہ کرنے کیتے تھے اور باہر نکلنے سے روکتے تھے۔ جنانچہ اس کے بعدغ وہ خندق (۵۵) میں اسسی دائے کو اختیاد کیا گیا۔ تاہم تمام برسے صحابہ ابنے اختلات رائے کو بھول کررسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود بوری بھول کررسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود بوری بوگری کے ساتھ مفال ہیا۔ عبدالتر بن ابی الگ ہوا اور اس کی بنا پر رئیس المن فقین کہ لایا۔ عبدالتر بن ابی کی رائے اصولاً درست نفی ۔ تجربہ نے بھی اس کے مجے ہونے کی تصدیق کی ۔ گرصحت رائے کے باوجود اطاعت سے نکان اس کے لئے گراہی اور خواکی ناراضی کا سبب بن گیا۔

اسلام بین مشوره کی بے صدا ہمیت ہے۔ ہرآ دمی کوئی ہے کہ وہ اپنامشورہ بیش کرے ۔ سکن ہرمشورہ دینے والااگریہ بی چاہے کہ اس کے مشورہ برضر وعل کیا جائے تو کبھی کوئی کام نہیں ہوسکتا کیونکہ فستف را بوں میں سے سے ایک ہی رائے کو عملاً اختیار کیا جاسکتا ہے نہ کہ ہررائے کو۔ سپے مسلمان وہ ہیں جومشورہ بیش کرنے کے بعد اپنامشورہ بھول جائیں اور ذمہ دارول کی طرف سے جوفیصلہ ہواس کو اس طرح مان لیں جیسے وی ان کی ابنی رائے تھی ۔

«سب سے بڑی قربانی دائے کی قربانی ہے "کسی شخص کا یہ قول سہت بامعنی ہے محقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی واحد جزہے جس کے ادبر کوئی مضبوط اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے۔ کوئی عمارت صرف اس وقت بنتی ہے جب کہ کچھ اینظیں اپنے آپ کورمین میں دبانے کے لئے تیار موں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت حرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار موں کہ وہ اپنی را یوں کو اپنے سینہ میں جھپالیں گے اور اختلاف رائے کے باوج دراتی دعل کا نبوت دیں گے۔ اس قربانی کے بغیر کسی انسانی اجتماعیت کا وجو دمیں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیا دمیں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجو دمیں آنا -

ست على يسول الشرصلي الشرعليه وسلم في مديية مين خواب ديجعاكم آپ اين اصحاب كے ساتھ عروكرد ب ہیں۔صحابہ کوآپ نے یہ نواب بنایا تو وہ بہت نوش ہوئے کہ جھ سال کے بعد اب مکہ جانے اور حرم کی زیارت کرنے کا موقع مے گا اس خواب کے مطابق رسول المنوصلی الترعلیہ وسلم مکسے لئے روانہ موستے بچودہ سواصحاب معی آب کے ساتم بوگئے۔غدیر استطاط کے مقام بر پنج کر معلوم بواکہ قریش آب کے سفری خربا کر سرگرم ہوگئے ہیں۔ اسفوں نے ایک نشکرجی کیا ہے اورعہد کیا ہے کہ آپ کو مکر میں داخل نہونے دیں گے۔

کعبہ کی زیارت سے سی کوروکناع ب روایات سے باکل خلاف تھا۔ مزیدیہ کہ آپ اشارہ خدا وندی کے تحت يسفركرد ب تقے - مگراس كے با وجوداً ب اس خركوس كرشتغل نہيں ہوئے - آپ كے جاسوس نے بتايا كہ خالدين وليد دوسوسواروں کو لے کرمقام عمیم تک بہنے گئے ہیں تاکہ آپ کا راستدردکیں۔ یہ خرس کر آپ نے یہ کیا کم مروف رامة كوچور ديا الدايك فيرمعرون اور د شوادگر ار راسته سے حل كر حديدية ك يہنج كئے تاكه خالد سے كراؤكي نوبت ندا مع ساس واتعدكوابن بشام في بن الفاظيم نقل كياسي وه يربين:

قال من رجل يخرج بنا على طريقي غيرطريقهم التى هم بها- قال دسجل انا يا دسول الله- حسّال فسلك بهم طريقا دعرا أجدل بين شعاب فلها خديجوا منه وقد ستى ذلك على المسلميان كول كراميه داستربي فلابوسخت وشوار اور بتحريل مقا اور وافضو إانى ارض سهلة عند منقطع الوادى قال رسول التشصلى الشرعليان وسلم للناس قولوا نستغفن الله ونتوب اليه فقالوا ذلك فقال والله انها للحطة التى عُي صنت على بنى اسرائيل سنلم يقولوها (جزء س صفيه ١٥٨)

يسول الشهمل الترعليه وسلم نے كهاكون شخص سے يوسم كو السي داسترسے ال جان جوان كراسترس فتلف بوراك تنخص نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول ۔ بینانچہ وہ لوگوں يباطري داستون سے گزرتا تھا۔جب لوگ اس داستہ كو فط كرجيك اورمسلما نول كواس برحينا بهت شاق گزرا تقاادر ده دا دی کے خم برایک محوار زمین میں سنے تورسول الله صلى التزعليه وسلم نے لوگوں سے کہا کہ کہویم الترسے مغفرت مانگتے بیں اوراس کی طرف متوجہ موتے ہیں۔ لوگوں نے اس طرح كهاساً ب في فرايا : خداك قسم مي حِطّ ب بوين اسرائيل كو بیش کیا گیا تھا۔ گرامفوں نے نہیں کہا۔

حط کامطلب توب او پخیشش ہے - اس صبرا زما موقع برتوب واستغفار کرانا ظاہر کرتاہے کہ خدا کے بتلے ہوے صابرانہ طريق كاركا آدى كواس قدرزياده بإيندمونا چلسئ كه اس داه برجلته بوئ جوكمزورى يا جمخولا به بيدا بواس كو بعی آدی گناه سجھ اوراس کے لئے خواسے معانی مانگے۔اس کو خوا کے طریقے ریر احتی رہنا چا ہے ندکہ وہ ا یتے جزبات سے خلوب موکر خود ما خنۃ طریقے نکا لنے ملگے۔ عدیدیدیا مقام مکرسے ہ میں کے فاصلہ پرہے۔ یہاں آپ ٹھہرگئے تاکہ حالات کا جائزہ لےسکیں۔
حدیدیہ سے آپ نے خماس بن ا میہ خراعی کو ایک اورش برسوار کرے اہل مکر کے باس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں
کہ محروث بریت اللہ کی زیادت کے لئے آئے ہیں ، جنگ کے لئے نہیں آئے ہیں۔ جب وہ کہ پہنچ تو اہل مکر نے
ان کے اون شاکو ذرئے کر ڈوالا اور خود محضرت خواش کو بھی فتل کرنے کے لئے دوٹرے ۔ مگر وہ کسی طرح ہے کر واپس
آگئے۔ پھر آپ نے حضرت عفمان کو میں بیام کے رکم کہ بھیجا کہ تم لوگ مزاحمت مذکر و، ہم عرہ کے مراسم اور کر کے فاموشی
سے واپس چلے جائیں گے ۔ اہل مکر نے حضرت عثمان کو بھی دوک بیا۔ بھر مگر زبن حفس بچاس آ دمیوں کو کر دات
کے دقت حدید ہیں بینچا اور مسلما نوں کے بچاؤ کر تیرا ور مجھر برسانے لگا۔ مرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ گراس کے خلاف نے
کے دقت حدید ہیں گئی۔ اس کو بلا مشرط چھوٹر دیا گیا۔ اسی طرح مقام تنعیم کی طرف سے ۔ ۸ آ و جی سے موری اے اور مسلما نوں پر چھاپہ ما دا۔ یہ لوگ بھی بکر طبطے کئے ۔ مگر آپ نے ان کو بھی فیر مشروط طور بربے
آئے اور عین نماز کے دفت مسلما نوں پر چھاپہ ما دا۔ یہ لوگ بھی بکر طبطے کے ۔ مگر آپ نے ان کو بھی فیر مشروط طور بربے رہا کے ۔ مگر آپ نے ان کو بھی فیر مشروط طور بربے رہا کر دیا ۔

اس کے بعد قریش سے طویل مذاکرات کے بعد دونوں فریقوں کے در میان صلح ہوئی۔ گربی صلح ظاہر بینوں کے لئے مرامر قریش کی فتح اور سلمانوں کی شکست کے ہم بنی تھی مسلمان یہ سمجھے ہوئے تھے کہ وہ بشارت الہی کے تحت عرہ کرنے کے عرف کے مدید میں گرجو صلح ہوئی اس میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم اس شرط پر راضی ہوگئے کہ وہ عمرہ کئے بغیر حدید بید سے وابس چلے جائیں ۔ ا گلے سال وہ عمرہ کے لئے آئیں گرص وٹ تین دن مکہ ہیں کھیری اور اس کے بعد خاموشی سے وابس چلے جائیں ۔ اس طرح کی دلت آئیز دفعات مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لئے ایک کانی تھیں۔ گرا ہے باوجو دہمام دفعات کو منظور کر دیا ۔

قریش نے اس موقع برآپ کے ساتھ جو بھی آپ کو اشتعال ولانے کے لئے کیا۔ ان کامقصد سے تھاکسی طرح آپ کو سنتعل کرنے آپ کی طرف سے کوئی جارہ اندام کرادیں تاکہ قریش کے لئے آپ سے لڑنے کا بھائی کا سے رحم کی زیارت سے روکنا یول بھی عرب روایات کے خلاف تھا۔ مزید سے کہ یہ ذوقعدہ کا مہینہ نھا جوعوب میں حرام مہینہ شار موتا تھا۔ اس میں اجنگ ناجا کر بھی جاتی تھی۔ اس لئے اہل کمہ جاہتے تھے کہ سلمانوں کے ادبیہ جارحیت کی ذمہ داری ڈوال کران سے جنگ کی جائے ۔ مسلمان اس وقت کم تعداد میں تھے۔ ان کے پاس سامان جنگ نہیں تھا۔ وہ مرکز مدینہ سے ڈھائی سوئیل دورا در دشمن کے مرکز (مکہ) کی عین سرحد بر تھے۔ قریش کے لئے بہتری ہوقع مقالہ آپ کے اوپر بھر بور وار کر کے آپ کے خلاف اپنے دشمنانہ حوصلوں کو پوراکر سکیں۔ اس لئے انھوں نے ہر ممکن کوشش کی کہش طرح اشتعال کی نوبت نہ آ نے دی۔

یمعاملہ اتناسکین تھاکہ حضرت ابو بکر کے سواصحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہ تھا جو بی محسوس نہ کرر ہا ہوکہ ہم ظالم کے آگے جبک گئے ہیں اورا پنے کو تو ہین آمیز شرائط پر راصنی کر لیا ہے۔ قرآن ہیں جب اس معاہرہ کے بارے میں آیت اتری کہ یہ فتح مبین ہے توصی ابر نے کہا : کیا یہ فتح ہے۔ ایک سلمان نے کہا : کیسی فتح ہے کہم بیت اللہ جانے سے دوک دئے گئے ۔ ہماری قربانی کے اونٹ آگے نہ جاسکے رخد اکے رسول کو حدیبیہ سے واپس آنا ہلا ۔ ہمارے مطلوم بھائی (ابوجندل اور ابوبھیر) کواس صلح کے تحت ظالموں کے والے کردیا گیا۔ وغیرہ۔ مگراسی ذلّت ہمارے کے ذریعہ خلانے فتح عظیم کا وروازہ کھول دیا۔

یم ماہدہ بظاہر دیمن کے آگے جمک جانا تھا۔ گر حقیقہ گرہ ہے کو مضبوط اور سی کم بنانے کا دقعہ حاصل کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام مطالبات منظور کرے ان سے صرف ایک یقین دہائی نے لی ۔

یم کہ قریش اور سلمانوں کے درمیان دس سال تک کوئی لڑائی نہ مہوگی ۔ اب تک یہ تھا کہ مسلسل حالت جنگ کی دجہ سے بلیغ و تعمیر کا کام عرب اوراط افع ب عرب تین ہے میں تیزی سے پھیلنے گا ۔ ہزار وال کی تعماد میں بہلے تیار ہوجگی تھی ۔ ہرامن حالات نے جوموقے دیا اس میں دعوت کا کام میں تیزی سے پھیلنے لگا ۔ ہزار وال کی تعماد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے ۔عرب قبائل ایک کے بعد ایک اسلام میں داخل ہونے کے عرب کے باہر ملکوں میں اسلام کی دعوت پھیلائی جانے لگی مشرکین کہ کی طرف سے مامون ہو کرآپ مانے خیر کے بہودیوں کے خلاف کار دوائی کی اور ان کا خاتمہ کردیا ۔ دعوتی سرگر میوں کے ساتھ داخلی استحکام اور شادی کے ایک کام مہبت بڑے ہیما نہ کی اور ان کا خاتمہ کردیا ۔ دعوتی سرگر میوں کے ساتھ داخلی استحکام اور تیاں کا کام مہبت بڑے ہیما نہ ہر ہونے لگا۔ اس کا نیتیج ہیموا کہ میں آمیز واپسی برا بینے کوراضی کر لیا گیا تھا اس کم کم تو بین آمیز واپسی برا بینے کوراضی کر لیا گیا تھا ای کم میں اس واسی سے خاتی خاتم داخلہ کا کاس مہت خاتی گیا ۔

آن لوگوں کا حال یہ ہے کہ حریف کی طرف سے کوئی نا نوش گوار بات بیش آئ تو فوراً بچرا بھتے ہیں اور اس سے لوھے تیں کہ ہم نود سے نہیں لوئے ہمارے خلاف سے لوٹھا تھے ہیں۔ اور جب بے فائدہ لوٹ کی نقصانات بتائے جایں تو ہے ہیں کہ ہم نود سے نہیں ہے کہ کوئی لوٹے نہائے تو سازش کر کے ہم کو جنگ میں امجھایا گیا۔ یہ وگ نہیں جانے کہ نہ لوٹ نا حقیقہ اس کانا م نہیں ہے کہ کوئی لوٹ نہائے تو آب نارش کر سے نہ لوٹ ہوئی آب ان سے نہ لوٹ ہوئی آب ان سے نہ لوٹ ہوئی آب ان کے نارش کی سازش کوئی کام بنادیں۔ لوگ آپ موں روگ آب کے خلاف اپنے دلوں میں دشمی کے موں تر بھی آب ان کی دشمیٰ کو علی میں آنے نہ دیں۔

ذندگی کا اصل داز حربی نے اس از تا بنیں ہے۔ ڈندگی کا داریہ ہے کہ لڑائی سے بج کر اپنے آپ کو اتناطاقت در بنایا جائے کہ لڑائی کے بغیر محض دید برسے حربی بھیارڈال دے ۔ جو لگ مشعل ہوکرلڑ ناجانیں اور خاموش ہو کر تیاری کرنا نہ جانیں ان کے سے بہاں صرف بربا دی کا انجا ہے۔ ناممکن ہے کہ خلاکی دنیا ہیں وہ کامیاب ہوسکیں۔ کیسی جمیب بات ہے ، جو کامیا بی بیغیر صف نہ مگرانے کی بالیسی اختیاد کرکے حاصل کی اس کو بم کرانے کا طہر بقیہ اختیاد کرکے حاصل کی اس کو بم کرانے کا طہر بقیہ اختیاد کرکے حاصل کی اور آپ خرد خدا کے اختیاد کرکے حاصل کرنا چلہتے ہیں ۔ بھر بھی ہما رایقین ہے کہ ہم دسول خدا کے امتی ہیں اور آپ خرد خدا کے اہماں ہما ری شفاعت فرائیں گے۔

\_\_\_\_\_ q \_\_\_\_\_

منح مکر کے بعد عرب کے قبائل کٹرت سے سلمان ہوئے۔ مگر یہ لوگ زیا دہ تراسلام کا سیاسی غلبہ دی کو کرسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اندر وہ ذہنی وفکری انقلاب نہیں آیا تھا جو ابتدائی لوگوں ہیں آیا تھا۔ اسلام کے بعض احکام، خاص طور پرزکا ۃ ان کی آزادانہ زندگی کے لئے نا قابل برداست معلوم ہونے لگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے مین اور نجد کے علاقوں ہیں ان کے درمیان ایسے لیڈر ابھرے ہو اسلام کا ایسا نصور میٹن کرنے تھے حس میں زکواۃ کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ان لیڈردوں، مثلاً اسبود اور سیلم نے اپنی بات کو خدا کی بات ثابت کرنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کر دیا ۔ تاکہ حس الہامی زبان میں اس کی فرضیت کو ساقط کیا جاسے۔ اس قسم کی منبوت ہو ان فول کی بہند کے عین مطابق ثابت ہوئی جو زکواۃ کو اپنے اور ہوا کہ اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو قد درجون این جھوٹے مدعیان نبوت کا ساتھ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو قد درجون این جھوٹے مدینہ نوت کا ساتھ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے موق درجون این جوٹے مدینہ نوٹ کا ساتھ دینا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی کہ مدینہ اور طالفت کے ساتھ یہ فری محیلے لگیس کہ یہ لوگ منظم ہوکر مدینہ پر سواتمام عرب میں بلیشتر لوگ باغی ہوگے۔ اسی کے ساتھ یہ فہری مجیلے لگیس کہ یہ لوگ منظم ہوکر مدینہ پر سواتمام عرب میں بلیشتر لوگ باغی ہوگے۔ اسی کے ساتھ یہ فہری بھیلئے لگیس کہ یہ لوگ منظم ہوکر مدینہ پر سواتمام عرب میں بلیشتر لوگ باغی ہوگے۔ اسی کے ساتھ یہ فہری بھیلئے لگیس کہ یہ لوگ منظم ہوکر مدینہ پر سے حملہ کی تیساریاں کر رہے ہیں۔

رسول التذهبى التدعليه وسلم نے اپنے آخرى زمانہ يس بوكام كئے تھے ان ميں سے ايک يہ تھا كہ اللہ نے اسامہ بن ذيدى قيا دت ميں ايک سئكر تياركيا اور اس كوكم دياكہ وہ روميوں كے مقابلہ كے لئے شام كى طرف جائے جہاں اس سے پہلے مو تہ كے مقام پر روميوں نے اسامہ كے والد حصرت زيدكو شہيد كيا تھا ۔ يہ شكر روا نہ ہوكرا بھى مدينہ كے باہر پہنچا تھا كہ اس كورسول الته صلى الله عليه وسلم كى وفات كى بعب خبرى اور وہ خليفه اول كے حكم كے انتظار ميں وہيں بھہرگيا - رسول الته صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعب حضرت صديق اكبر نے اس سئكركو آگے روانہ كرنا چا ہا تو بيشتر صحابہ نے اختلا ف كيا ۔ المعول نے كہا كہ ما لاء بائى ہور ہا ہے اوركسى بھى وقت مدينہ پرحملہ ہوسكتا ہے ۔ ابيى صالت ميں سئكركو مدينہ كے وفاع كے لئے بہال ركھنا چا ہے نہ ذكہ ایسے نازك موقع پر اس كو دور بھيج ديا جائے ۔ گر حصرت ابو بكر صديق نے ايسى كى دائے ہے اب کہ ماتھ انكار كر ديا ۔

تمام بڑے بڑے صحاب اسامہ بن زیدر خاکی سرداری میں مدینہ کے باہم جمع متھے۔ اس وقت اوگوں کے اندر دوباتیں بحث کا موضوع بن ہوئی تھیں - ایک یہ کہ اتنے نازک موقع برا سلامی مشکر کا مدینہ سے دولہ

جاناصکمت کے خلاف ہے۔ دوسرے بدکہ اسامہ بن زید ایک غلام کے لطے کے نوجوان ہیں اوران کی مردادی پرانقباض تھا۔ نیزوہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسامہ ابھی صرف سروسال کے نوجوان ہیں اوران کی ماختی میں بڑے بڑے سے ابد ہیں۔ لوگوں کا خیال تفاکہ سی معم قریشی کو سردار مقرر کر دیا جائے تو زیادہ ہمتر ہو ۔ عموار دف رضی ابنداء اس سٹکریں شال تھے، وہ لوگوں کا بیغام لے کر حصن ابو بکر رہ سے ہمارہ دانہ ہوئے۔ بہتر ابو بکر نے بہلی بات سن کر فرما یا: مشکر کی روانگی کے بعد اگریں مدینہ میں تہارہ جائوں ہوں دور در ندے مجھ کو بھاڑ کھا کیں تب بھی میں ایک ایسے لشکر کی روانگی کو روک نہیں سکتا جس کو تو در سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے روانہ فرمایا ہو۔ دوسرے بیغام کوسن کرآپ نے فرمایا "کیاان کے دلوں میں ابھی تک جائی فرو خکر بکا اثر باقی ہے ، یہ کہہ کرآپ اسے اور در خصت کرنے کے لئے بیدل چل کر شکر گا ہ ساتھ ساتھ باہیں کرتے ہوئے گئے۔ اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہوجا کیں، یا ہیں سواری سے اگر جائی اس میں ابھی ساتھ ساتھ باہیں کرتے ہوئے گئے۔ اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ بھی سوار ہوجا کیں، یا ہیں سواری سے اثر خی صفر ورت سے گیا لوگوں کے سوال کا عمی جواب تھا۔ خلیفہ کو اسامہ کی رکاب میں جائے دیکھکے رسامہ کی رکاب میں جائے دی کے اسامہ کی کا اختیاض ختم ہوگیا۔

اسامه کی سرکر دگی میں صحابہ کالشکر دوی علاقہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کی نجری جارول طرف ہیں لے کئیں رہبت سے مخالفین کے لئے یہ سلمانول کے اعتماد کا مظاہرہ بن گیا۔ انفول نے سوچا کہ مدسینہ والوں کے باس کا فی طاقت ہوگی جھی تورہ اس نازک وقت میں اننا ٹرانشکر دارانسلطنت سے دور ہیج رہے ہیں ۔ سہت سے لوگول نے سوجا کہ مدینہ پراقدام کرنے میں ہم کو توقف کرنا چاہئے۔ پہلے یہ دکھینا چاہئے کہ مسلمانوں اور مدینوں کی جنگ کاکیا نیتجہ نکاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے تو وہ اور زیا دہ کمزور

ہوجائیں گے اور اس کے بعد ان کے اور پیا قدام کرنا زیا دہ مناسب ہوگا۔

اسامہ بن زید کے سنگر کورومیوں نے خلاف جہم میں زبر دست کامیا بی ہوئی ۔ اس جہم میں ان کو چالیس دن لگے۔ اسامہ بن زیداس جہم کی قیادت کے لئے موزوں نزین تخف تھے۔ کیونکہ ان کے باپ زیدبن حاریۃ کو رومیوں سنے موتدل جنگ میں شہید کیا تھا اور ان کے دل میں اپنے باپ کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑک رہا تھا ، اسامہ کی رمنمائی میں اسلامی سنگر انتہائی ہے حگری سے لڑا اور رومیوں کوشکست دی۔ اس کے بعدوہ کا فی اسامہ کی رمنمائی میں اسلامی سنگر انتہائی ہے حگری سے لڑا اور رومیوں کوشکست دی۔ اس کے بعدوہ کا فی قدیدی اور مالی غیری اور مالی غیری ان کے لئے دشمنوں برغلبہ کا ذریعہ بن گئی۔ ساتھ ان کوزیر کرلیا گیا ۔۔ رسول کی بیروی ان کے لئے دشمنوں برغلبہ کا ذریعہ بن گئی۔

بیه قی اور ابن عساکر نے حضرت عروہ ابن زبیرسے روایت کیاہے، رسول النّد ملیہ وسلم نے غزدہ فرات السلاسل کے لئے ایک دستہ حضرت عروب العاص کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف بیں تھی یصفرت عروب العاص جب دہاں کو نوف پیسیدا ہوا۔ انھوں نے عروب العاص جب دہاں ہیں جب دہاں کو نوف پیسیدا ہوا۔ انھوں نے رسول السّر صلی اللّہ علیہ وسلم کے باس بیغام بھیج کر مزید مدد طلب کی ۔ آ ب نے جہا جرین کو بلایا اور دوسوا ومیول کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستہ بیں حضرت الدبجر اور حضرت عروبخیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت الدبجیدہ بن الجراح کو دستہ تیار کیا۔ اور حکم دیا کہ فوراً روانہ ہوں اور حصرت عروبن العاص سے جاکم مل جائیں۔

حصرت الوعبيده بن الجراح كا درسة جب منزل بربهنجا اور دونوں دستے ساتھ ہوگئے تو يہ سوال بيدا ہو، كه دونوں كا الميركون ہو يحضرت عروبن العاص نے كہا: ہيں تم سب كا المير ہوں۔ ہيں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ابنى مدر كے لئے مكھا نفاتم لوگ اس كے مطابق ميري مد د كے لئے بھيج گئے ہو۔ حضرت ابو عبيده كے ساتھ بو مهاجرين آئے ستھے المضول نے اس كونہيں مانا۔ المفول نے حصرت عروبن العاص سے كہا جم اپنے ساتھيوں كے المير ہوا در ابو عبيده ہمارے الميد بلا ميں است الميار المعاب المعاب و ابو عبيد تا المادى فوج كى ہے اور تم لوگ ميراساتھ د بينے برراضى نہيں ہوئے ۔ المفول نے اصرار كيا كہ تھارى حيثيت امدادى فوج كى ہے اور تم لوگ ميراساتھ د بينے برراضى نہيں ہوئے ۔ المفول نے اصرار كيا كہ تھارى حيثيت امدادى فوج كى ہے اور تم لوگ ميراساتھ د بينے برراضى نہيں ہوئے ۔ المفول نے اصرار كيا كہ تھا المادى الموس الوعبيده بن المجراح نے جب يہ حال دي حال دي ماتھ المادى عمروت ابوعبيده بن المجراح نے جب يہ حال دي حال الله عليه وسلم نے تعلم يا عمرو ، ان آخو ها عہد الى دسول الله عليه وسلم نے تعلم يا عمرو ، ان آخو ها عہد الى دسول الله على الله عليه وسلم نے الموس الله عليه وسلم نے الموس الله عليه وسلم نے الموس الله على الله على والے الموس الله على الله على الله على الله على الله على والله الله على الله ع

ا عردم پر واح موله رسول الدر سی الده علیه و سم کے جھ کورخصت کرتے ہوئے جوآخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کرکام کرنا ، باہم اختلاف نہ کرنا دہیں خدائی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے تب بھی میں تھاری اطاعت کرول گا

تعلم یا عمی و، ان آخوها علی الی دسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم اک قال: اذا قد مست علی صلی الله فتا طاوی الله و ال

راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابوعبیدہ نے امارت عمروبن العاص کے حوالے کردی اور ان کی ماتحی میں کام کرنے پرراضی ہوگئے (فسستم ابوعبید) الاحراری لعمی دبن العاص) ابدایہ والبنایہ حبدہ

اگر دونوں ابنا ابنا اصرارجاری رکھتے تومسکہ ختم نہ ہوتا اور جوطا قت دشمن سے مقابلہ کے لئے بھیج گئ تقی وہ آپس میں لڑکرفنا ہوجاتی ۔ ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخض کا جھکنا پوری جاعت کوطا قت وربنا دیتا ہے اور ایک شخض کے نہ جھکنے سے پوری جاعت کمزور ہوجاتی ہے۔ رسول الشرصل الشرعليد و المحالية و الدين سب سے آخرى ابراہيم تھے۔ وہ مارية قبطيد كے بطن سے ہ ھرين بيدا ہوئ تقريباً ١١٥ كى عرين ابراہيم كى دفات ہوئى ۔ حس دن ان كى دفات ہوئى اس دن سورج گر بن تھا۔ محود با بنا فلكى كي تھن كے مطابق ہے ٢٩ رستوال ١١٥ كى عرب ارخ تھى۔ قديم زمان يى دفات ہوئى اس كے متعلق طرح طرح كے تو بها تى خيالات بھيلے ہوئے تھے۔ الھيں يى سے يہ تھا كہ جب كوئى بڑا آدمى مرتا ہے توسورے گر بن ہوتا ہے۔ ابراہيم كى دفات كے دن جب سورج گر بن بڑا تو كوك نے كہنا شرح كے اللہ عليد وسلم كوم موا تو كہنا شرح كے بيٹے كى موت كى دجہ سے بہورج گر بن ہوا ہے۔ رسول اللہ صلى اللہ عليد وسلم كوم موا يا :

سورج گرہن یاجا ندگرہن محض اتفاقاً تہیں ہوتے بلکہ شعین فلکیاتی قانون کے تحت ہونے ہیں۔ سورج اورجاند دونوں نہایت فحکم قدرتی اصول کے مطابق توکت کررہے ہیں۔ اس حرکت کے دوران تھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین ، سورج ادرجاند کے درمیان آجاتی ہے ، اس طرح سورٹ کی روشنی جانس ہوجا تا ہے ۔ اسی طرح کیمی ایسا ہوتا ہے کہ جاند ، نرمین اور سورج کے درمیان آجا تا ہے ، اس طرح سورٹ کی روشنی زمین تک نہیں ہینچی اور وہ صورت بین آتی جاند ، نرمین اور سورج کے درمیان آجا تا ہے ۔ اس کے نیتج ہیں سورج کی روشنی زمین تک نہیں ہینچی اور وہ صورت بین آتی ہے کہ زمین کے سورٹ گرہن کہ اجا تھی اور جاند کے دوط میں آجانے کی دوجہ سے سورٹ کی روشنی چاند تک نہ پہنچے ۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے معلوم فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتا ہے ۔ مثلاً اور نہا بیت صحت کے ساتھ اسس کے کہ او فوری کر ہن برا بر ہوتے درہتے ہیں ۔ او فارٹ نے مالی دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گرہن دیا ہی دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گرہن دیا ہی دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گرہن دیا تا اللہ الگ ہوتے ہیں کہیں کہیں دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گرہن ۔ میا البتہ ان کے دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گرہن ۔ میا البتہ ان کے دکھائی دیتا ہے اور کہیں جزئ گرہن ۔ ممل سورٹ گی روشنی نقریباً ایک ہزارگنا کم ہوجاتی ہے ۔

سنت یہ ہے کسورج گربن اور چاندگر بن کے موقع پر نماز پڑھی جائے۔ ینماز اللہ کے آگے اپنے عجز اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نفست ہے۔ اس کے وربعہ اللہ نے ہمارے سے روشنی اور حوارت کا مستقل انتظام کیا ہے۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نفست ہے۔ اس کے وربعہ اللہ نے اس کو روشن کیا ہے دہی اس کو ماندھی کرسکتا ہے ۔ اللہ ہر جیز پر فا در ہے۔ دہ جس فدانے اس کو روشن کو جب کہ بن ہوتو اور کی کھیا ہے کہ اللہ کو یا دکرے ۔ اللہ کے مقابلہ میں اپنی محتابی کا اللہ کو یا دکرے ۔ اللہ کے اگر سے ۔ دہ بکارا می کھی کہ «خدایا اگر توسورج کو بھیا دے تو کوئی اس کو حلانے والا نہیں ۔ اگر تو ہم کو روشنی افھور کرکے اللہ کے آگر بڑے ۔ دہ بکارا می کھی کہ دوران کا میں کو حلانے والا نہیں ۔ اگر تو ہم کو روشنی

## ا در ترارت سے محروم کردے تو کوئی ہم کو روشنی اور ترارت دینے والا منیں ؟

"گرمن "کایمعالم صرف چاندا در سورج کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس شم کے واقعات اللہ کی دومری فعتوں کے ساتھ مختلفت صور تول میں بیش آتے ہیں صحت کے ساتھ بھیاری گویا جسم کا گرمن ہے اور اچھے ہوسم کے ساتھ خواب ہوسم گویا فعن کا گرمن ہے اور اچھے ہوسم کے ساتھ خواب ہوسم گویا فعن کا گرمن ہے اور اچھے ہوسم کے ساتھ خواب ہوسم کے ساتھ خواب ہوگا ہے تا کہ اوی کا مسلم کا گرمن ہونے کا احساس دلایا جا آبادی کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ یہ سوچے کہ اگر التہ اس کو مستقل طور پھیین نے تو آوی کا کیا حال ہوگا۔ السّر کو اپنے بندوں سے سے این دہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈریں۔ انسان کو ڈرنے والا بنانے کے لیے جو استمام کے گئے ہیں ان ہیں سے ایک قسم کا ابتمام وہ ہے جس کو "گرمن "کہا جا تا ہے۔

زین سلسل حرکت یں ہے۔ اس کے علادہ زمین کے گولے کا ندر دنی حصد نہایت گرم بھیلے ہوئے بادہ کی صورت میں ہے جو ہردقت کھو لتے ہوئے یانی کی طرح جوش میں رہتا ہے۔ اس کے با دہود ہارے قدموں کے پنچے زمین کی سطح بانکل ممہری ہوئی حالت میں ہے ۔ یہ ہمارے لئے بہت بڑی فمت ہے ۔ گرعام حالات میں ہم کواس کے فعمت ہونے کا احساس ہنیں ہوتا ۔ اس لے مجمی بھونچال کے ذریعہ زمین کی ادیری سطح کو بلاد با جا آ ہے تاکہ آدمی بہ جانے کہ خدانے اس کے لیے تباہ کن لاوا کو کس طرح بندکرر کھا ہے۔ اگروہ اس کو ازاد کر وے تو انسان کاکیا حال ہو۔ اسی طرح بارسش ایک عجیب وغریب بخت ہے ۔سوئن ك الترسي بانى ك بخارات كا المحكر ويرجانا ، ان كابدليون كى صورت مين جمع بونا اور يجر مواك دريوه كبر كبران رحمت بن كمه نازل بونا اور كيرزين كوسرسبزوشا داب كرنا ، يرسب رحمت خدادندى كعجيب دغريب كرشيم بي جودهستقل طورسرا ين بنددى ك الدكرتارية الب ركر الأو بخود من رسن كى وجدس أدى اس افتت كى قدركهول جاتا ب اس الم كهي كهي زمين برخشك مالى پیدائی جانی سے تاکدآ دمی کاستورجا کے اور وہ خدائی مغرت کی قدر کرسکے۔ ہواکسی عجیب وغربیب مغرت سے مہوا ہرآ ف ہم کو تازہ المسيحين سيجاري ب رطفندي موا كے جوني خدائي سيكھ كى طرح ممكوفر حت نختے رہتے ہيں - موا بار من كے نظام كو درست كرت ب-ہوا کے بیشارفا مدیے ہیں رمگر جس طرح وہ ہماری آنھوں کونظر نہیں آتی اسی طرح اس کی اجمیت بھی ہمارے شعورسے اوجھب ل ہوجاتی ہے۔اس سے میں مواکوطوفان بنادیا جاتا ہے تاکہ اوجی بہجائے کہ مواکی صورت میں اللہ نے اس کی زندگی کے لئے کیسا جران کن انتظام کرد کھاہے۔ اسی طرح ہرجیز کا ایک جگرین ، ہے اور وہ اس لئے آتا ہے کہ آدمی کے اندر نعت کے احساس کو جگائے ا قرآن دواقعه) مين ارشاد مواج: "اس جيزكود كيوس كوتم بوتم اس سطيقى اگاتے مويام بين اس كوكليتى بنانے والےراگریم چاہیں تواس کو کھیس بناکرر کھ دیں بھرتم باتیں بناتے رہ جاؤکہ ہم قرصندار ہوگئے ربلکہ ہم تو بائل محروم ہو گئے۔ بانی کود کھیو جس کوتم میتے ہو۔ کیاتم نے اس کو با دل سے آباراہے یا ہم ہیں آبار نے والے راگر ہم چاہیں تواس کو کھاری کردیں بھرکسوں تم سٹ کر نہیں کرتے۔ اُگ کو دیکھوجس کوتم جلاتے ہو۔ کیاتم نے اس کا درخت بیداکیا ہے یا ہم ہیں اس کے بیداکرنے والے -ہم نے می اس کو بنایا ہے یاد دلانے کے لئے اور بھارے برتنے کے لئے بس الٹڈ کے نام کی پاکی بیان گروہوسب سے ٹرائے ائے ہماری پوری زندگی اسی خلائی نعمتوں کے ا ويريز بحرب بوكسي هي فحد دابس لي جاسكتي بين - اس ميئ آ دمي كوچائي كدوه اپني خالق دمالك كاشكرگز ارسينة تاكدوه اپني نعمتوں سي هي اس کو محروم نہ کہے۔ یہ شکر گرزاری می اُ دی کو خدا کی نمتوں کا متحق بناتی ہے، موجودہ دنیا میں ہی ادرموت کے بعد اُنے والی اَ خرت میں تھی ۔

احمداورطبرانی نے حضرت عائشہ کی ایک روایت مختلف الفاظ میں نقل کی ہے۔ بعد کے زمانہ میں حضرت عائشہ نے ایک تواہدیں حضرت عائشہ نے ہو ہجرت سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ب کے ابل خاندان برگزرے تھے۔ انھول نے ایک رات کو شول کر کام کرنے کا ذکر کیا۔ اس کے بعدروا بیت سے الفاظ یہ ہیں :

فقلت يا ام المومنين على مصباح - قالت لوكان عنى فادهن غيرمصباح لاكلناه

(الترغيب والتربيب، جلده)

رادی کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عائشہ سے چراع کے بارے میں بدچھا۔ اضوں نے جواب دیا: اگر ہمارے باس چراغ حلانا تو باس چراغ حلانا تو در کنار ہم اس کو بھوک کی وجہ سے بی جاتے۔ در کنار ہم اس کو بھوک کی وجہ سے بی جاتے۔

ہجرت کے بعد سبتی کو مدینیۃ الرسول اور مدینہ طیبہ کا لقب ملا وہاں اس دقت ایک بھی پچامکان نہ تقارمسجد بنوی سب کی بیا تھارمسجد بھی ہے۔ مقارمسجد بھی مسجد بھی درکے بتوں سے گھیرد یا گیا تھارمسجد بھی میں رات کے دفت روشنی کا کوئ انتظام نہ تھارمسجد نبوی میں ہجرت کے فریں سال جراغ جلایا گیا ہے ۔ بہلا شخص میں رات کے دفت روشنی کا کوئ انتظام نہ تھارم جلایا وہ تھی داری ہیں ۔ تمیم داری نے سے میں اسلام قبول کیا ہے جس نے مدینہ کی مسجد نبوی میں رات کو جراغ جلایا وہ تھی داری ہیں ۔ تمیم داری نے سے میں اسلام قبول کیا ہے۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور تھریئ ساراع ب اسلام ہیں داخل ہوجیکا تھا۔

جب مسلمانوں کے پاس اپنے گھروں کوروشن کرنے کے لئے جرائ نہ تھے اور مسجد میں رات کے دقت اندھ جرار بہتا تھا تو اسلام اور مسلمانوں کو دنیا میں عزت دفلبہ حاصل تھا۔ آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں۔ ان کی مسجد میں جدید طرز کے فمقوں سے جگرگار ہی ہیں مگر دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ، مسلمانوں کو کہیں عزت مھال نہیں۔ اس کی وجریہ ہے کہ عزت د فعلبہ کا مقام حاصل کرنے کے لئے اصل اہمیت انسان کی ہو تی ہے۔ آج مسلمانوں کے بیماں سرب کچھ ہے مگر وہی چر نہمیں جس کو" انسان "کہا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا مردہ روس کا ایک عظمین تو بہت ہیں مگر وہ انسان نہیں ایک عظمین تو بہت ہیں مگر وہ انسان نہیں ایک عظمین تو بہت ہیں مگر وہ انسان نہیں ہو خدا کے لئے ترب کو بیان کرسکے ، جو ایک خواہنوں کو بین کر میں جائے ہو انسان نہیں جو خدا کے لئے ترب کو عظمت خدا دندی کے برترا صولوں کے تابع کر دے ۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خدا دندی کے برترا صولوں کے تابع کر دے ۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لئے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خدا دندی کے برترا صولوں کے تابع کر دے ۔ اسلام کو میں بلند کرنے کے لئے وہ انسان درکار ہیں جن کو عظمت خدا دندی کے بین سے موجد نہیں۔ احساس نے بیت کر رکھا ہو ، جن کا خوب آخرت ان سے ان کی اکر چین نے ۔ اور بین وہ انسان ہیں جو اسلام کے مسلم کو دی گریں ہیں موجد دنہیں۔ احساس نے بیت کر رکھا ہو ، جن کا خوب آخرت ان سے ان کی اکر چین نے ۔ اور بین وہ انسان ہیں جو اسلام کے مسلم کور دنہیں۔

معلی می گرمی می گرمی کے شمال اور حبوب کے زرخیز جھے اس زمانہ کی دویٹری شہنشا ہیتیوں ساسانی سلطنت اور اور باز نطبنی سلطنت کے قضہ میں تھے۔ شمال میں عمارت عساس نہ اور امارت تھے۔ رومی افزات کے تحت بہاں کی اکثر رومیوں) کے ماتحت تھیں اور بہاں ان کی طوف سے عرب سردار حکومت کرتے تھے۔ رومی افزات کے تحت بہاں کی اکثر ہو دی نمی میں بارک کے ماتحت تھیں ، عرب کے حبوب میں امارت بجرین ، امارت عمان ، امارت بمار تھی ۔ یہ دیاسیتی ساسانی سلطنت دارار اندیں کے ماتحت تھیں اور ان کے افرسے بہاں کے باشندول میں مجوسیت کھیلی مہوئی تھی ۔

۷ هدیں جب حدید بین قریش سے دس سال کا ناجنگ معابدہ ہوا اور حالات پرامن ہوگئے توبی ملی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اطراف میں واقع سلطنوں کو دعوتی مراسلے بھیجنے شروع کے اس سلسلے میں ابک مراسلہ حارث بن ابی شمر غذائی کے نام تھا۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر شجاع بن و هب آب کا مراسلہ لے کراس کے بایس گئے۔ اس مراسلہ میں یہ بھی تھا کہ اللہ برایان لاؤ تنہاری حکومت باتی رہے گی ربیب فی ملک اس نے محتوب بنوی میں بہجلہ پڑھا نواس میں میری تھا کہ اللہ برایان لاؤ تنہاری حکومت باتی رہے گی ربیب فی ملک منی اس نے محتوب بنوی میں بہتر عملی منی کوغف آگیا۔ اس نے خط کو زبین پر کھپنیک و بیا در کہا : بیری حکومت مجھ سے کون جھپین سکتا ہے رمس بنبن عملی منی منی اللہ حاکم تھری تفریس بن عمروغسانی نے اس سے بھی زبادہ بہیوجہ سلوک کیا۔ اس ردمی گورنر کے بابس بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حادث بن عمر وغسانی نے اس سے کوئی کو تھا کہ کے تھے کہ حاکم علیہ وادث بن عمر وغسانی نے آب کا ضط کے کرگئے تھے ، وہ سر حدر شام پر قصیہ مونہ میں واحل ہوئے تھے کہ حاکم علیہ وسلم کے سفیر حادث بن عمر وقت ہوں کو دیا۔

بین اُقوامی روایات کے مطابق بروا تعدایک ملک پر دوسرے ملک کی جارحیت کے ہم منی تھا۔ نتیلف قرائن بیجھی ظاہر کرر سیے تھے کہ شام کی فوجیس بیٹیں قدمی کرکے مدینہ بیں داخل ہوجا ناچاہتی ہیں۔ رومی سٹ ہنشام بیت اس کوبرواشت بہیں کرسکتی تھی کرعرب میں کوئی آزاد حکومت قائم ہوا ور ترقی کرے۔

حارث بن عمیر کے قتل کی خرمدینہ پہنی تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فوجی جواب دینیا ضروری سمجھا ۔ آپ نے حکم حکم دیا کہ سلان اپنچا پنچ مہتھ بار کے کرموضع حرق بیس جمع مہوجا بکیں ۔ جنبانچہ تین منرار کی تعداد میں اسلامی انتکار کھٹا ہو گیا ۔ آب نے اس انتکر پر زید بن عارثہ کو سردار مفر کیا اور ضروری تھے تیں کرنے کے بعدان کو شام کی طرف روانہ کیا۔

اسلامی انشکرنے معان رشام ہینج کر قبام کیا۔ دوسری طرف حاکم بھری جنگ کے لئے تیار ہوگیا۔ اس کی حوصلہ افزائی اس واقعہ سے بھی ہوئی کہ اتفاق سے ہرقل انصین دنوں مآب ر بلقائ ہیں آیا ہواتھا۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ مسلح فوج تھی۔ نیزاس علاقے کے عببائی قبائل کخم، جذام، قبن انھوار، بلّی بھی سے میں میب کے جوش میں انٹھ کھڑے ہوئے اور بنی بل کے سردار مالک بن زافلہ کی قیادت میں لڑنے کے لئے تیار ہوگئے۔ اس طرح شامی محاذیرا کیک لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر جمع ہوگیا جبکہ سلمانوں کی تعداد صرف بتین بنرار تھی۔

بی حنگ جوجادی الاولی ۸ همیں بولی اس میں زیر بن حارثہ شمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اس کے لبد

حبفربن ابی طالب اورعبدالندین رواحهی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوگئے مسلمانوں کا بھنڈ اگرجانے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ اس وقت لشکراسلام کے ایک سپاہی تا بت بن اقرم نے بڑھ کر بھنڈ ااٹھالیا اور ملبندا وارسے کہا، «مسلمانو ایسی ایک خص کوامیر مبنانے پراتھا ق کرلو »

مسلمان فوجیوں کی طوف سے آواز آئی رضینا بائے رہم تمہاری سرداری پرداضی ہیں، تابت ابن اقرم نے واب دیا: ماانا بفاعل فاتفقواعی خالدین الولید ( میں یہ کام نکرسکوں گاتم لوگ خالدین ولید کوا پناسردار سب الو اب آواز بلند ہوئی: ہم کو خالدین ولید کی سرداری منظور سے بہ سنتے ہی خالدین ولید نے آگے بڑھ کر چھنڈا اپنے ما تھ میں لے بیاا ور رومی لشکر پر حمل کر کے اس کو پچھے چھکیل دیا۔

"ناہم بی خبک فیصلکن طور بیختم ہمیں ہوئی تھی - ہروقت بہ اندلت ہے اک رومیوں کی مددسے غداسند مینہ برجیٹر ہوآئیں اوراس نوبولود ریاست کوختم کرنے کی کوشنش کریں ۔ ذی الجہ ۵ ھرمیں بنوقر نیطر کے فاتھ ہے بدحب مدینہ میں بعض معانتی مسائل ببدل ہوئے اوراز واج رسول نے اضافہ نفقہ کا مطالبہ کیا توآب کو بہت رہے ہوا اورآپ نے ایک مہینیۃ کک گھرکے اندریز آنے کی فنم کھالی ۔ اس سلسلے میں تاریخ میں آتا ہے کہ حب ایک صحابی عرفاروق سے ملے اور ان سے کہا : "کچھ سن آب نے "نوعرفاروق کی زبان سے فورائ کلا: "کیا غیاسنہ آگئے" اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عنسانیوں کی طوف سے مدینے کے لئے کتنا خطرہ لاحق تھا۔

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسکد کا شدیدا حساس تھا۔ جہانچہ اپنی عرکے آخری ایام ہیں جن امور کے لئے آپ نے سے شدت سے انتہام کیا ، ان ہیں عساسنہ یا بالفاظ دیگر رومیوں سے مقابلہ کے لئے فوج کی تیاری بھی تھی۔ آپ نے س مقصد کے لئے ایک فوج ترمیّب دی اس فوج میں اگر جہ ابو بجروع رصیے نٹرے بڑے اصحاب تھے مگر آپ نے انہ ہا کی مقصد کے لئے ایک فوج ترمیّب دی اس مستکر کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا ، اسامہ ندھرے ایک بہادر فوج ان تھے ملکہ ان کے دل میں دومیوں نے ان مقابل کی شدید جبی موجزت تھا۔ کیؤی کہ در ترکی جبک میں دومیوں نے ان کے دالد زمدین حارثہ کو قتل کیا تھا۔

"ماہم نبی صلی النّد علبہ وسلم کی حیات میں لیٹ کر روانہ نہ ہوسکا۔ کیؤ کہ عین وقت پر آب کے اوپر مرض الموت کاغلبہ مہوگیا۔ آپ کی دفات کے تبدیصد بت اکبرنے خلیفہ اول کی حیثیت سے اس لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا۔

بیردانگی بھی اسلامی تاریخ کاجرت انگیز واقعہ ہے۔ بنی میں السّنظیہ وسلم کی وفات کے بعد مرطرف سے ارتلاد کی جرس آنے لگیں۔ لوگوں نے خلیفہ اول کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ مرکز اسلم خطرہ بیں پڑگیا ہے اور مدبنہ برحلہ کی تیاریاں بہورہی ہیں اس نشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے مگرصدلتی اکبر کا پر چراب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا ؛ "اگر مجھ کو فیشن ہو کہ انسکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی در ندہ تنہا با کر مھاڑ ڈالے گا، تب بی میں اس انشکر کی روانگی کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی در ندہ تنہا با کر مھاڑ ڈالے گا، تب بی میں اس انشکر کی روانگی نظر ندھون کو ملتوی مہنیں کرسکتا حس کو خودرسول اللہ نے نریتیب دیا ہو" صدیق اکبر کی پر ایمانی جوائیت کام آئی۔ اسامہ کا نشکر نوعون کے مقابلہ میں مسلمانوں کی فتح نے مرتدین کی بھی موصل تشکن کی اور

نسبتا آسانی کے ساتھ وہ مغلوب کر لیے گئے۔

اس دانند میں ایک اور بہت بڑی حکمت شامل تھی، عرب قبائل ہمیشہ سے آپس میں لڑتے چلے آرہے تھے شد بداند دشیہ نھا کہ اپنی فوقوں کے اظہار کا دوسرا میدان نہا کروہ دوبارہ آپس میں لڑنے گئیں گے۔ بنی ملی النّه علیہ ملم فراین دفات کے دفت عرب طاقت کورومی شہنشا ہمیت سے متصادم کر کے اس کا بواب فراہم کردیا۔ اب عولوں کی جنگجو فطرت کے لئے ایک بہترین میدان مل جکا تھا۔ جنائی تاریخ نے دیجا کہ وہ لوگ جوابینے ہم وطنوں کی قتل دغاز کری کے سواکھ مدنہ جانتے تھے اکھوں نے ایک صدی سے تھی کم عرصہ میں ایک پوری دنیا کو فتح کر ڈوالا۔

جان بیگیطی گلب بانتا نے اپنی کتاب دی لاکف انیڈ ٹائمز آف محد میں اسی ہمہوکی طرف انتارہ کرتے ہوئے لکھا ہمز وہ مور بنا معلوم زمانے سے ایک ووسرے سے ساتھ جنگ وجدل میں زندگی بسرکرنے کے عادی رہے تھے۔ یہ حبک وجدل کسی خاص سبب کا نیچہ بہیں ہوتی تھی ملک بیان کی طرز زندگی میں داخل تھی ۔ اب جبحہ وہ بجنیت سلمان ایک دوسرے سے اطرف کی موان کے موان کے ایک دوسرے سے اطرف کی موان کے موان کے ایک دوسرے سے اطرف کی موان کے ایک وردان کر ایک کی گذار نے برجم بورکر دیا جائے ؟ ببغیر اسلام نے خود اس مہم کو روان کر سے حب نے موت میں شکست کھا کی تھی ہی سوال کاحل بیش کر دیا تھا۔

رسول الندهی الندهی الندهی الندهی الدیمی اور آپ کے بعد پہلے خلیفہ را شدرضی الندعنہ نے ، انتہائی نازک حالات کے باوجود صفرت اسامہ کے شکرکورومیوں کی طرف جیجا۔ ٹیسلانوں کی آئد فسلوں کے لئے ایک ظیم سبق تھا : مسلانوں کیلئے طاقت آزائی کا میدان خارجی و نیاہے ذکہ داخلی دنبا۔ گرعیب بات ہے کہ یہ اہم ترین بنی بعد کے زمانہ بن مسلم مالک جو گروموں (ترتی بیندا ور قلامت بند) میں بٹ کرا کی و ور رے کے وبیت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی مسلح فوجیں اپنے ہی ملکوں کو وفتح "کرنے میں مسلم جماعتیں خود اپنے ملکوں کی حکومتوں سے نبر د آزما ہیں۔ باہر کے حریفوں سے مقابلہ کے لئے ہرا کی عاجز ہے اور اپنے بھائیوں سے رائے کے لئے ہرا کی بہا در بنا ہوا ہیں۔ ایسی حالت ہیں اگر اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تعجب نکر ناچا ہے ۔ ایسی حالت ہیں اگر اسلام کی توسیع و اشاعت کا کام رک جائے تو اس پر تعجب نکر ناچا ہے ۔

مضہور دوابات کے مطابق، کعبہ کی تعمیر جاربار ہوئی ہے۔ بہلی بارجب کہ صفرت ابرا ہم نے اپنے صماحب زادہ آمنیل کی مدوسے اسے بنایا۔ دوسری بار اسلام سے بہلے قریش نے بنایا جب کہ بارش کی گٹرت سے دہ گرگیا تھا۔ اس تعمیر تانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم بی قبل ان بوت ترکیک تھے۔ قریش نے اس کے طول میں جھم ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جمال اب طبیم واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے می حفرت میں جھم ہاتھ کے بقدر کمی کر دی جمال اب طبیم واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے می حفرت علیہ میں جمال کے دور در وازے بنا دیتا۔ ایک پورب میں ، دوسرا بھیم میں دجات الاصول، جزیر ہ صفی ہوئی ادر اس کے دور در وازے بنا دیتا۔ ایک پورب میں ، دوسرا بھیم میں دجات الاصول، جزیر ہ صفی ہوئی ادر اس کے دور در وازے بنا دیتا۔ ایک پورب میں ، دوسرا بھیم میں دجات الاصول، جزیر ہ صفی ہوئی

تیسری تیمرسی بین بیزید بن معادیه کے زمانہ میں مہدئی۔ یزید بن معادیہ کی شامی فوج نے صین بن نمیر کی قیادت میں عبداللہ بن الزبیر کا مکہ میں محاصرہ کیا اور کوبہ بریجی نی سے بچر پھیلیے جس کی وجہ سے کوبہ میں آگ لگی اور وہ گرگیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی ۔ اضول نے رسول انڈسی انڈ علبہ دسلم کی مندرجہ بالا صدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ بنار ابراہیم برتعمیر کرایا اور اس میں دو در وازے کول دے کہ آدمی ایک در وازے سے داخل ہوا در دومرے در وازے سے باہرائے۔ عبداللہ بن در وازے سے داخل ہوا در دومرے در وازے سے باہرائے۔ عبداللہ بن مروان نے حکم دیا کہ مجداللہ بن مروان کو حورت حال سے باخر کیا ، عبدالملک بن مروان نے حکم دیا کہ مجداللہ بن مروان نے حکم دیا کہ مجداللہ بن مروان ہو و جد اللہ زبیرے علی ابند نہیں ہیں۔ تم کوبہ کو دوبارہ سابھہ بنیا در تعمیر کراؤ اور وہ دوسرا در وازہ بندکرا دو جو عبد اللہ بن زبیرے کولا ہے۔ یہ کوبہ کی ہو تھی تعمیر تھی رہا موال مول ، جزر ہو صفی ۲۵۷)

خلیفه بارون الرشید کا زمانه آیا تواس نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو بھرے اس طرح تعمیر کرائے جس طرح عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کر ایا تھا۔ اس وقت امام مالک بن انس نے خلیفہ سے کہا:

اے الیرالمومنین، میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ
اس گھر کو اپنے بعد با دشا ہوں کا کھیں نہ بنا دیجئے کہ
ہوتھی چاہے اس میں تغیر د تبدل کرتارہے بساس
کی ہمیت وگوں کے دلول سے جاتی رہے۔ اس طرح
امام مالک نے خلیفہ ہار دون دشید کو اس کی دائے برعمل
کرنے سے دوک دہا۔

انشد ك الله ياام يرالمومنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للهدوك بعدك ، لا يشار احدمنهم ان يعاير لا الاغيرة و ندن هب هبنته من قلوب الناس فصرف عن داكيه (نتج البارى)

روایات کو توڑے بغیرخاموشی کے ساتھ انقلاب لانا پیغمبرانہ طرفق کارکا ایک اہم اصول ہے۔ ساجی زندگی میں روایات کی بے حد اہمیت ہوتی ہے۔ بیشتر لوگ روایات کے سہارے چلتے ہیں۔ روایات اگر اچا نک توڑ دی جائیں تو عام لوگوں کے لئے اخلاقیات کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔

کسی سماج میں روایات ہمیشہ صدیوں کی تاریخ سے بنتی ہیں کسی نے بجاطور پر کہا ہے کہ ایک جھوٹی سی روایت بنانے کے لئے بہت لمبی تاریخ درکار ہوتی ہے:

It requires a lot of history to make a little tradition

یبی وجہ ہے کہ پینمبر در کی حکمت کے تحت اصلاح ہے آ تاہے نہ کہ مُرِشُور تبدیلیوں کے طریقے سے۔

## سنتث رسول

سنت عربی زبان میں طریقه کو کہتے ہیں۔اس سے مراد خدا کا وہ بینزیدہ طریقہ ہے ہورسول کے ذریعہ انسان کو تبایا گیا۔ قرآن میں یہ لفظ شریعیت خداوندی کے تمام طریقوں کے لئے آیا ہے۔ اسلامی معاشرت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

يُدِينُ اللهُ لِيُسِيِّنَ لَكُهُ وَيُهُ لِيكُمُ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَيَرُّوبَ عَلِيكُم وَاللهُ عسليم حكيم دنسار٢٩)

ان لوگوں کاطریقہ تنا دے جوتم سے پہلے تھے اور بھارے اوپر توجہ کریے اور اللہ جاننے والاحکمت والا ہے۔

النديا بتناب كتمهارك واسطيبيان كريا ادرتم كو

الشرخ جب دنیا بنائی تواسی وقت یہ بھی طے کر دیا گداس دنیا کی کارکر دگی کے لئے اس کا بہندیدہ طریقہ کیا ہوگا۔ اس طریقہ کو خلافے بقیہ دنیا ہیں بزور اس طرح نافذ کر دیا کہ کوئی چیزاس سے ذرا بھی ہمٹ نہیں سکتی۔ مگرانسان کو خدانے اس کا پابند نہیں کیا۔ انسان کو سوچنے اور کرنے کی اُزادی دے کر فرمایا کہ تم میں سے جولوگ اپنی اُزاد مرضی سے میں سے بندیدہ طریقہ برجیس کے ان کے لئے میرے بہاں جنت کے باغ بیں اور جو لوگ اس سے انحران کریں گے ان کے لئے دوزخ کی آگ۔

خداک اسی بیندیدہ طریقہ کو انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لئے خدا کے رسول آئے یہ دسول نے زبانی بھی بنایا اور برت کرعملاً بھی وکھا دیا کہ خدا کی بیند کے مطابق زندگی گزارنے کا صبح طریقہ کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہیے جس کو رسول کی سنت کا نفلق مسواک اور غسل جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیراور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیراور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیراور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیراور اجتماعی اس کے مقبول بندوں میں مثامل ہونا چا ہتے ہیں ان کے لئے صروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں دسول کی سنت کی ہیروی کریں۔ اپنی زندگی کے کسی معاملہ کو اس سے آزاد یا غیر متعلق نہ سمجھیں ۔

رسول کی انفرادی سنتوں میں سے اہم ترین سنت دعوت الی السّر ہے ۔ رسول اللّمصلی السّرعلیہ وسلم کی زندگی کے مطابعہ سے علوم ہوتا ہے کہ آپ کو مبع وشام سب سے زیادہ فکرجس بات کی ہوتی تھی وہ بیکہ آپ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف کے آئیں۔ اس معاملہ میں آپ اتنا زیادہ كرمندر بنتے كتے كه خود الله تعالى نے فرمايا : شايدتم اس غم بيں اسنے كو بلاك كر فرا لوگے كه لوگ ايمان نبير لاتے ربعلا یا خع نفسك ان لا يحونوا مومنين)

رسول الترصلي الشرعليه وسلم كاارشاد ب كرج ميرى سنت سے بے رغبت ہو وہ مجمعين نہيں (فین رغب عن سنتی فلیس منی) اس صریت کا تعلق جس طرح نکاح اور اس قسم کے دوسر سے معاملات سے ہے، شھیک اسی طرح دعوت الی الله سے علی ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اسورہ حسندکو اختیار کرنے والا دہی ہے جو دوسری چزوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے معامله میں بھی آپ کے طریقیے کی بیروی کرے۔

رسول نی اجماع سنتوں میں سے ایک سنت تدریج یا حقیقت بیندی سے بعنی نظریاتی معیاروں کے نفاذ میر حقیقی حالات و واقعات کی رعایت رسول النّه صلی النّه علیه دسلم نے اجتماعی اصلاح کے تمسا م معاملات میں ہمیشہ تدریجی حکمت کے مطابق عل کیا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہ سکتے ہیں کہ آب کا طریقہ انقلابی (Revolutionary) نہیں تھا بلکہ ارتقائی (Evolutionary) تھا۔ حضرت عاکث رمز

ا بک روایت میں اسی بات کواس طرح بتاتی ہیں:

انمانزل اول مانزل سورة من المفصل فيهيا ذكوالجنك والنادحتى اذا ثاب الناس الحالاسلام نزل الحلال والحدام ويو ىنذل ادل مانزل لاتش بواا لحنم لقالوا لاندع الخنم ابدا ويونذل لاتبزنوا تقابوا لاندع الزنا اسدا

قرآن میں سب سے پہلے مفصل سورتیں اتریں جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں ك دل اسلام كولئ موار بوكة توحرام وحلال كى آیتیں اتریں راگر پہلے ہی یہ اتر تاکہ شراب نہیو تو اوگ کہتے کہ ہم محمی سنسراب نہ جھوٹریں گے۔اوراگر پیلے ہی اترتاکہ زنانہ کرو تولوگ کہتے کہ جمجھی زنا

(بخاری باب تالیعت القرآن )

نه چیوری گے رمضان شده میں مکرفتح بہوا۔ اس کے بعدعرب کا مرکز قیادت رسول الندصلی التدعلیہ وسلم کے قبصه بن آگیا ۔ گرتاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے تعلق شرعی احکام کا فوری نفاذ نہیں فرمایا۔ بلکہ جو کھ کرنا تھا تدریج کے ساتھ کیا۔ فتح کہ کے بعد اسلامی اقتدار قائم ہونے کے باوجود سے میں ہوج ہوا

دہ پرستور قدیم جاہل رواج کے مطابق ہوا۔ اس کے بعدسہ سے میں اسلامی دورکا دوسراجے اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے طریقہ برجے کیا اور شرکین نے اپنے طریقہ برر کچر جب سنا ہے میں تمیسراج آبا تو آپ کے مطابق اس کوخالص اسلامی طریقہ بر انجام دیا گیا۔ بہی دورِ اسلامی کا تمیسراجے ہے جو اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے شہور ہے۔

طبعی طور بررسول النگر الله علیه وسلم کویہ بات سخت نابیند کتی که شرکین بیت الله بی اور این مشرکاندرواج کے مطابق جے کے مراسم اداکریں۔ گرا قدار حاصل ہونے کے با وجود آپ نے شرفین کے نفا ذمیں جلدی نہیں گئے۔ جے کا درائی کے لئے کہ نہیں گئے۔ جے کا موسم کے نفا ذمیں جلدی نہیں گئے۔ جے کہ اور ننگ موکر جج کی ادائی کے لئے کہ نہیں گئے۔ تا کاموسم آیا تو آپ نے نرطیا: مشرکین بیت النگریں آئیں گے اور ننگ موکر جج کریں گے۔ مجھے بیند نہیں کہ بیں جج کو اور ننگ موکر جج کریں گے۔ مجھے بیند نہیں کہ بیں جج کروں جب تک یہ چیزیں ختم نہ وجائیں (انما بحض المشرکون فیطوفون عمالة فلا احب ان اج حتی لا میکون ذراحی ، تفییر ابن کثیر، سورہ توسی)

فتح مکہ کے بعد پہلے سال (رث میں) میں مسلمانوں نے گئی مگر رسول اللہ صلی اللہ وہم تشریف منہیں سے گئے۔ دو مرسے سال (رق میں) میں آپ نے مسلمان حاجوں کا قافلہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں مدینہ سے مکہ روانہ کیا۔ اس کے بعد قرآل میں بہ حکم اترا کہ مشرکین نجس ہیں ، اس سال کے بعد وہ سجد حرام کے قریب بنا تیں (توبہ ۲۸) جنا نجہ آپ نے حضرت علی کو مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ ج کے اجتماع میں گوم کھوم کو میں سال کے بعد کوئی مشرک ج کے لئے نہ آ کے اور اب سے کوئی شخص نگی حالت میں یہ اعلان کر دیں کہ اِس سال کے بعد کوئی مشرک ج کے لئے نہ آ کے اور اب سے کوئی شخص نگی حالت میں کعبہ کا طوات نہ کرے (لا بیج بعد العام مشتم کے ولا یطوف بالبیت عی یاں) اس طرح تیمرے سال جب دھیرے دھیرے مشرک کا خاتمہ کر دیا گیا اس وقت آپ نے مکہ جاکر جے اور فرمایا۔ بہی رسول اللہ جب دھیرے دھیرے دھیرے نظرک کا خاتمہ کر دیا گیا اس وقت آپ نے مکہ جاکر جے اور فرمایا۔ بہی رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری تھی ( مجت الوداع ) تھا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذیس کس طرح تدریج کے محکمت کا لحاظ فرمایا ہے۔ یمنی کہ اقتدار پر قبصنہ ملنے کے با وجود آپ نے تدریج کے اصول کو ترکی ہمیں کیا۔ فلاا کے بیغیر برنے اپنے آپ کوروک لیا گرمٹ رکین کو وقت سے پہلے روکنے کے لئے آ قلام نہیں فرمایا۔ مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صنت صرف وہی نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ "سنت، کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے سواجی رسول اللہ کی سنت صرف وہی نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ " سنت، کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے سواجی رسول اللہ کی سنتیں ہیں۔ ان ہیں سے ایک سنت وہ ہے جس کو تدریج یا حقیقت بیندی کہا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم میں پیغیری چینیت سے سواسال رہے گرآ ہو نے کہ بعد بھی یہ نہ کیا کہ کھیے کی جدد بھی سے میں کہ کو و غلبہ حاصل ہونے کے بعد دہی

آپ نے بہبودہ مراسم کے خاتمہ کے لئے جلد بازی نہیں کی مطاقت ور ہونے کے باو جود آپ نے دو سال

تک انتظار فر مایا اور تغییر سے جی ہیں وہ تمام اصلاحات نافذکیں جو آپ ملک میں نافذکر ناجا ہے تھے ۔

تدریج ڈھنگ بڑمل کرنے میں بہت سے فائد سے بیں جوکسی اور طریقے سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

ا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلوبہ نیتجہ تک پہنچ نائیقی ہوجا تا ہے۔ تدریج طور برآ کے بڑھنا دوسر لفظوں میں ایک ایک قدم کوسبنھا لتے ہوئے آور تھوئے کرتے ہوئے حسب حالات اپنے مقصد کی طرف بیش قدمی کرتا ہے۔ ایساآ دمی صرف جوش کے تحت میدان میں نہیں کو دیٹر نا بلکہ خارجی اسباب کی رعایت کرتے ہوئے حسب حالات اپنے مقصد کی طرف بیش قدمی کرتا ہے۔ اور جوشخص اپنے سفویں اس حکمت کو طحوظ رکھے وہ صرور مزل پر بہنچ کر رہے گا۔

ار اس کا دوسرا بہلویہ ہے کہ آدمی ہے فائدہ نقصا نات سے نیج جاتا ہے۔ جوشخص اچانک جیلانگ لگا کرمقصد تک بہنچ نیا جا ہے۔ اس کوغیر صروری طور پر ایسی طاقتوں سے قبل از وقت لون اپٹر جاتا ہے۔ جوشخص اوبان سے جن سے موٹر مقابلہ کے لئے وہ انھی تیا رنہ ہیں مہوسکا تھا۔ اس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ جان وہ ال

一門的開始發展不可以

MANNING INCHINATION

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

www.irdukutabkhanabk.blogspot.com



# بيغمبرانقلاب

التُدنغانُ كويه طلوب ہے كه اس كا دين سربلند ہو۔ اس كو دنياميں غالب فكر كامقام حاصل ہو۔ گردين كخرى غلبہ كے عالمی حالات كی موافقت ضردری ہے۔ خدا نے ہزار دن سال كے على سے پیغیبرا خرالزماں كے فكری غلبہ كے سائم حالات ہو ان حالات كوجانا اور ان كو حكيمانہ طور پراستعمال كر كے اسلام كو دنيا ميں غالب فكر كامقام عطاكيا۔

اب دوبارہ بھیے ہزارسال کے مل کے نتیجہ میں خدانے وہ تمام موافق حالات جمع کرد نے ہیں جن کو استعال کرکے از سر نواسلام کو دنیا کا غالب فکر بنایا جاسکے۔اسلام کو دوبارہ وہی برتری اورسر بلندی حاصل ہو جو ماضی میں اسے حاصل تقی ۔

مگران امکانات کو دافعہ بنانے کے لئے ایک اسی شجیدہ چرد درکارہے جو وقت کے ہمرے سعور پر ابھری ہو۔ جو ہردد سرے احساس کو قربان کر کے صوف دین کی سربلندی کے لئے کوششش کرنے والی ہو۔ جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہونکہ قربان کرکے صوف دین کی سربلندی کے لئے کوششش کرنے والی ہو۔ جو ربانی حکمت کی رہنمائی میں اٹھی ہونکہ انسانی کج فیم بول کی بنیا دیر میس کا محرک فدا کی ٹرائی قائم کرنا ہونہ کہ قومی فخر اور مادی عظمت کا جھنڈ الہرانا۔ ایسے ہی لوگ آج بھی فدا کے دین کوسربلندگریں گے۔ ایسے ہی لوگ آج بھی فدا کے دین کوسربلندگریں گے۔ اس کے برعکس جولوگ سطی نے دل پر بھی خول کردیں، وہ صوف خدا کے دید ہوئے امکانات کو برباد کریں گے۔ وہ ان امکانات کو واقعہ بنانے والے ثابت تہیں ہوسکتے۔

#### ابك تفنابل

رسول النّرصلی النّرصلی النّرعلیه وسلم کے زمانہ میں جواسلامی انقلاب آیا اس میں تاریخی روایات کے مطابق کل مرا ا اُ دمی ہلاک ہوئے اس انقلاب کی مجبل ۲۳ سال میں ہوئی ۔ ان ۲۳ سالوں میں جوغزوات مین آئے ان کی تعداد ا مربتائی جاتی ہے۔ تا ہم رسول النّرصلی النّرعلیه وسلم صرف ۲۷ غزوات میں سنریک تقصاد رعملاً با قاعدہ جنگ صرف جندی غزوات میں بین آئی۔ ان لڑائیوں میں مجبوعی طور بر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طسرح جنگ صرف جندی مغزوات میں بین آئی۔ ان لڑائیوں میں مجبوعی طور بر ہلاک ہونے والوں کی تعداد اس طسرح جنگ صرف جندی ما

مسلمان مقتولین ۹۵۹ غیرسلم مقتولین ۹۵۹ = ۱۰۱۸

صدراول کایدانقلاب تاریخ کاعظیم نزین انقلاب تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کوموڑ دیا۔ استے بڑے انقلاب میں مقتولین کی یہ تعدا دائن کم ہے کہ اس کوغیر خونی انقلاب میں مقتولین کی یہ تعدا دائن کم ہے کہ اس کوغیر خونی انقلاب کی اسکتا ہے۔ کہ اجا سکتا ہے۔

ہمارے تکھنے اور بولنے والے اکٹر پر جوش انداز ہیں اس انقلاب کا مقابلہ موجودہ زمانہ کے غیراسلامی انقلابات سے کرتے ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب صرف ایک ہزار آ دمیوں کی جان سے کر کا میاب ہوگیا۔ جبکہ فرانس میں جمہوری انقلاب لانے کے لئے اور دوس میں اشتراکی انقلاب لانے کے لئے استان نیادہ آدمیوں کو قربان ہونا پڑا جن کی تعدا دلا کھوں میں شمار موتی ہے۔

یرتقابل ہم کو مبرت بسند ہے کیونکہ اس میں ہماری مُرفخ نفسیات کو تسکین ملتی ہے۔ مگر میہاں تقابل کی ایک اور صورت ہے جس پڑسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ شاید بیر ہے کہ یہ دو مراتق ابل نفیعت کا تقابل ہے اور نفیعت آدمی کے لئے ہمیشہ بہت کے دی ہوتی ہے۔

ید دوسراتقابل یہ ہے کہ آپ صدر اول کی اسلامی دعوت میں مرنے والے کامقابلہ موجدہ زما نہ کی سلم تحرکیوں میں مرنے والوں سے کریں۔ بالفاظ دیگر، صدر اول کے انقلاب سے خو داپنی انقلابی کوشنٹوں کامواز نہ کریں مسلمانوں نے موجودہ زما نہیں دینی انقلاب اور اسلامی جہاد کے نام پر بڑی بڑی تحسر کی افغانی ہیں مسلمان جس طرح زمانہ رسالت کے دہنی انقلاب کا تقابل غیر سلموں کے لادینی انقلابات سے کرتے ہیں۔ اسی طرح انفیں جا ہے کہ وہ زمانہ رسالت کے انقلاب کوسا شے رکھ کرخود اپنی انتقائی ہوئی تحرکیوں کو تولیں اور ان کے نتائے کا جائزہ لیں۔

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریجوں میں مجموعی طور مردس کروٹر اومی ہلاک اور برباد موسکتے۔ اس کے باوجود زمین كاديركوني ايك حيوثا ساخطه بهبين جهال اسلامي انقلاب حقيقي معنول بين كامياب ا درنتي خيزنظ أيا ہو \_ بهربات صرف اتنى بى نهيس بلكاس سے زياده سخت سے حقيقت يرسه كمو وره زمانديس مماري كوششول كابالك المانيتي بمآمد مواب - مارے قى ميں بائبل كے وہ الفاظ يورے موے ميں جو ميود كيارے میں کہے گئے تھے ۔۔۔۔۔"اور تھاراج بونا فضول ہوگا کیونکہ تھارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے۔ اور حن کو تم سے عداوت ہے دی تم پر حکم انی کریں گے۔ اور تھاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تھاری زمین سے کچھ ہیں۔ ا تر ہوگا۔ اور میدان کے درخت تھلنے ہی کے نہیں " (احبار، باب۲۰)

ہماری جدیدتاریخ اف الفاظ کے عین مصداق ثابت ہورہی ہے۔ ہم نے خلافت اسلامی اور اتحاد عالمی کی د صوال د هارتح بیکیں چلائیں اور اس کی راہ میں ان گنت قریا نیاں دیں یہ مگر حب بینچے نکلا تو ساری سلم دنیا ہرت سی توجی صکومتوں میں مقیسم بو کی تھی ۔ ہم نے آزادی وطن کے لئے جہاد کیا مگرجب دطن آزاد ہواتو عملاً وہ دوسرے فرقوں کے قبصنہ میں چلاگیا ۔ ہم نے اسلامی پاکستان وجود میں لانے کے لئے قربانیاں دیں گر حب اسلامی پاکستان بن تو دبال غیراسلامی لیڈروں کی حکومت قائم تھی۔ ہم نے مصریس اسلامی اقتدار قائم کرنے کے سے عظیم الشان تحریک اتھائی گرجب مصرکی قسمت کافیصلہ ہوا تووہ اسلام بسندوں کے بجائے فوجی توصلہ مندول کے ہاتھ میں جاچکا تھا۔ تقریبًا ثلث صدی سےفلسطین کی میردی ریاست کومٹانے کے لئے جہادجاری ہے اورسلمانوں کا جان ومال بے پناہ مقداریس تباه بور ہاہیے مگرعلاً صرف بیر مواہے کہ بیودی ریاست کی قوت اور وسعت میں اضافہ موتا چلاجارہا ہے۔ اس سلسلمیں آخری دردناک خبرجو بہت جلد سلمانوں کوسننی ہوگی دہ یہ کہ ایران میں نا قابل بیان قربانیوں کے بعد اسلامی افتدار لایاگیا مگریه اسلامی افتدار برت جلد طی رطاقتون کا افتدار فائم بونے کا ابتدائی زیند بن گیا۔

يەموجودە زمانەكى ئىخىرسىڭ بى زيادەسنگىن تقىقتىل بىل كۈنى شخىس يەكرسكىلىپ كەرىپنى زىن مىل نوسىتىس خیالیوں کی ایک دنیا بناکراس بیں جیتارہے مرا کندہ آنے والامورخ یقینًا ہماری خوش خیالیوں کی تقدیق نہیں كرے كا۔ وہ يد مكننے يرمجبور موكاكد فرانس اور روس كے انقلاب ميس مرنے والوں كے حصد ميں كيم بھى يہ فائدہ آيا كہ النفول نے عالمی فکر کا دھارا موردیا۔ اس کے بعد دنیا میں شہنشا ہی طرز فکرے بجائے جہوری طرز سن کررا می ہوگئیا اور سرماید داراندطراق معدیشت پرسوشلسط طراق معیشت کو فکری غلبہ حاصل ہوگیا ۔ گراسلام کے نام بربریاد ہونے واسلے اگر حیہ تعدا دمیں ان سی بھی زیادہ تھے گروہ عالمی فکر رکیسی قسم کا اثر نہ ڈال سکے۔

صدراول کا اسلامی انقلاب بٹاتا ہے کہ اگر ایک ہزار آ دمی تھی یہ بیوت دے دیں کہ وہ خدا کے دین کی خاطرقربانی کی صدتک جانے کے لئے تیار ہیں تو خدا ان کی قربانی کو قبول کرکے اسلام کوزمین پرغالب کردیتا ہے۔ موجوده زمان میں کروروں آدمیوں نے قربانی کا نبوت دیا مگرخلاکی نصرت ان کاساتھ دینے کے لئے آسمان سے بہتا ہری رہ وہ اس کے با وجود مغلوب ہی بنے رہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ زمان میں ہماری یہ ماری سے مقابق نقیں جس کی بیروی پر خدا نے نصر عزیز اور فتح مبین کا وعدہ فرمایا ہے ۔ (الفتح)

کوئی کسان اگر کہے کہ ہیں نے گیہوں کے بیج زمین میں ڈالے مگراس سے گیہوں اگف کے بجائے جاڑ جنکاڑ اس سے اس اس اس اس اس میں ہوں کے بیج بو سے اور اس سے اس کے لئے جھاڑ جبنکاڑ اگے۔ یہ ناممکن ہے ، یہ کرور بار ناممکن ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانہ میں ہماری قربانیاں اگر فی الواقع اس راہ پر بہتیں جس راہ پر رسول اور اصحاب رسول چلے اور ابنی جانیں دیں تو ناممکن تھا کہ اتن غیر محولی کو شخصت میں کہ او جود اس کا کوئی مثبت نیتے بہ نہ کلے۔ واقعات کا یہ کھلا ہوا فیصلہ ہے۔ اگر اس کے با وجود کوئی آ دمی فوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تورہ ہے۔ بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑ دے گر اس کے باوجود کوئی آ دمی فوش فہمی کے گنبد میں رہنا چاہے تورہ ہے۔ بہت جلد قیامت اس کے گنبد کو توڑ دے گر اس کے بعد دہ و دیکھے گا کہ وہاں اس کے لئے جھوٹی فوش فہمیوں کے کھنڈر کے سواا ورکچھ نہیں ۔

#### ضرت خدا وندى

قرآن میں ارشاد مواہے کہ اے ایمان لانے زالو، اگرتم خلاکی مدد کروگے توخدا تھاری مدد کرہے گا۔
ادر تھارے قدموں کو جمادے گا (یا ایھا الذین آ صنوا ان تنصرو اللہ ینصد کم دینہت اقد اسکم، محمد کے بہاں خدا کی نصرت کرنے سے مراد خدا کی اسکیم کے ساتھ موافقت ہے ، بعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لئے خدا کا ہونقش ہے اور اس کے لئے اس نے جو موافق حالات فراہم کئے ہیں ان کے ساتھ ابنی کوششوں کو چڑر دینا، جولوگ اس طرح خدا کی نفرت کریں ان کو جماؤ حاصل ہوتا ہے اور بالاً خردہ کا میاب رہتے ہیں۔ خدا کی اس دنیا میں خدائی منصوبہ سے مطابقت کرے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے مذکہ بطور خود آزا دان ممل کرے۔

اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے ۔ ایک پا دری صاحب ابنے مکان کے سامنے ایک ہم اسمبرا درخت دیجے نا جا ہتے تھے۔ انھوں نے سوجا کہ اگر میں اس کا بیج بو کوں تو وہ دس سال میں بورا درخت بنے گا۔ انھوں نے ایساکیا کہ کہیں سے ایک بڑا درخت کھ دوایا بھر کو گا دمیوں کے ذریعہ اس کو دہاں سے انھوایا اور اس کو لاکر اپنے گھرکے سامنے لگادیا۔ وہ خوش تھے کہ انھول نے دس سال کی مدت ایک دن میں طے کر لی ہے، لیکن اسکے دن جب وہ مبنے کو سوکر اسمے تو ان کویے دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ درخت کے بتے مرجھا جکے ہیں۔ شام بک شاخیں بھی بعب وہ بی درخت سے بیتے سوکھ کر چھڑ گئے ا در اس کے بعد ان کے گھر کے سامنے صرف لکڑی کا ایک ٹھنٹھ کھڑا ہوا تھا۔

النیں دنوں پادری صاحب کا ایک دوست ان سے طنے کے لئے آیا۔ دوست نے دیکھا کہ پا دری صاحب ا پنے گھرکے سامنے بے جینی کے ساتھ ٹہل رہتے ہیں۔ اس نے کہا، آج میں آپ کوغیم عولی طور پر بریٹ ن دیکھ رہا ہول ، آخر کیا بات ہے۔ پا دری صاحب نے جواب دیا ۔۔۔۔ میں جلدی میں ہول مگر خدا جب لدی منہیں چا ہتا :

"I am in hurry, but God doesn't"

اس کے بعد پا دری صاحب نے درخت کے مذکورہ قصہ کو بتا تے ہوئے کہا کہ دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک حصہ انسان کا ۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے دو دندا نہ دار ہہیوں میں ایک حصہ خدا کا ہوتا ہے اور ایک بہید خدا کا ہے ، دوسرا بہیدانسان کا ۔ انسان جب خدا کے ہہید کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کا میاب رہتا ہے ۔ اس کے برعکس اگر وہ خدا کے بہے کی رفتار کا لحاظ کے بغیر پینا چا ہے تو وہ کا میاب رہتا ہے ۔ اس کے برعکس اگر وہ خدا کے بہے کی رفتار کا لحاظ کے بغیر میانیا جا ہے تو وہ کو میا کے کا کیونکہ خدا کا بہید مقبوط نہے اور انسان کا بہید ہم ذور۔

فدا نے کروروں سال کے مل سے زمین کے ادپر زر فیزمٹی کی ترجیائی جس کے ادپرکوئی درخت ہے۔
سورٹ کے ذریعہ اوپر سے ضروری حرارت بھیجی ۔ آفاتی اہتمام کے تحت بانی مہیا فرمایا۔ موسموں کی تبدیل کے ذریعہ اس کی پر درش کا انتظام کیا۔ کھرب ہا کھرب کی تعداد میں بیکٹیریا بیدا کئے جو درخت کی جڑوں کو ناکٹر دجن کی غذا فرایم کرمیں۔ یہ بتمام انتظام گویا فداکا دندانہ وارئی بید (Cog Wheel) ہے۔ اب انسان کو اس میں ابنا دنداندار بہیہ ملانا ہے تاکہ ندکورہ مواقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کرسکیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ دہ ایک بہیہ ملانا ہے تاکہ ندکورہ مواقع اس کے لئے درخت کی صورت اختیار کرسکیں۔ انسان کو یہ کرنا ہے کہ دہ ایک بیجے بیا اس کو رئین میں وبا درے ۔ اگر وہ الیساکرے توگویا اس نے بہیے میں اپنے بہیے کو ملایا۔ اس کے بعد فطرت کی شیس جربان شروع ہوجائے گی اور وقت برما بینا نیتیجہ دکھائے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان ایپ اپنے بونا درخت اکھاڑ کر لا کے اور اس کو اپنی زمین میں اجا نک کھڑا کر نا جا ہے توگویا اس نے اپنا بہیں ملایا ، اس نے اپنا ہو فدا کے منصوبے میں شائی نہیں کیا۔ ایسے آدی کے لئے اس دنیا سے کہ بہیے بیں نہیں ملایا ، اس نے اپنے آپ کو فدا کے منصوبے میں شائی نہیں کیا۔ ایسے آدی کے لئے اس دنیا میں دنی میں ہرے بھرے درخت کا مالک بنیا مقدر نہیں ۔

یه معامله اسلامی انقلاب کا بھی ہے۔ رہ بھی خداکے پیدا کر دہ مواقع کو سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے سے ظہور میں آئاہہ ، نہ کہ خود ساختہ قسم کی ابھیل کو دمجانے سے۔ صدرا دل میں جو انقلاب آیا وہ اس لئے آیا کہ خدا کے جو بندوں نے اپنا پہیے خدا کے بہیہ میں ملا دیا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں ہماری تمام قربانیاں اس سے کے جو بندوں نے اپنا پہیے خدا کے بہیہ میں ملا دیا۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ میں ہمانے خدا کی منصوبہ کے ساتھ موافقت نہیں کی بلکہ خود ساختہ را ہوں میں غیب متعلق سے رائگاں جبی گئیں کہ جم نے خلالی منصوبہ کے ساتھ موافقت نہیں کی بلکہ خود ساختہ را ہوں میں غیب متعلق سے م

### بنگامه آرائیال کرتے رہے ر

### دين توحيدا وردين شرك

قرآن کے اشارات (البقرہ ۲۱۳) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعدجب انسان زمین برآباد ہوا توسب کا دین تو دید کھا۔ یہ صورت چند سوسال تک جاری رہی۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر مظاہر بہتی کا آغسانہ ہوا جس کا دوسرانام شرک ہے۔ دکھائی نہ دینے والے خدا کو اپنام کر توجہ بنانا انسان کے لئے شکل تھا، چنا نجہ اس نے عقیدة قدا کو انتے ہوئے یہ کیا کہ دکھائی دینے والی چیزول کو اپنا مرکز توجہ بنالیا۔ یہ وہ دورہ جب کہ سورج ، چاندا ورستاروں کی پہتش شروع ہوئی۔ یہاڑوں اور سمندروں کو دیوتا سمھولیا گیا۔ حتی کہ انسانوں میں سے جس کے پاس عظمت واقت دارنظر آباس کو جی خدا کا شریک خرض کر لیا گیا۔ اس طرح تقریبًا ایک ہزارسال بعد وہ وقت آباجب کہ نوحید کا فکری غلبہ ختم ہوگیا۔ اور انسانی ذہن پر دین شرک غالب آگیا۔

رویہ آدی ہمیشکسی چیزے بل پراختیارکرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ناز مہوتا ہے جس کی وجہ سے دہ تق سے بے نیاز ہوجا آ ہے۔ برکیاہے۔ اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فلماجار تنهم دسلهم بالبینات فدرحوابها جبان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کرآئے تووہ عندهم من العدلم وحاتی بهم ما کا نوا بدہ اس عمر پرنگن رہے ہوان کے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا یستھزؤن کے پاس تھا اور ان کو گھیر لیا یستھزؤن کے المون سوم المون سوم اس چیزنے جس کا وہ مذاق اڑائے تھے۔

یہاں "علم" سے مراد وہ بگرا ہوا مذمہب ہے جو زمانہ گزرنے کے بعدان قوموں کے نزدیک مقدس بن گیا تھا۔ اس قسم کا آبائی مذہب مہیشہ ایک قائم شدہ مذہب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مانے ہوئے بزرگوں کے نام داہست جوتے ہیں۔ اس کے اوپر راقومی دھانچہ کھڑا جوتے ہیں۔ اس کی بنیا زبران کا پورا قومی دھانچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کمبی روایات کے نتیجہ بیں عظمت کا سب سے اونچا مقام بل چکا ہوتا ہے۔

ان قوموں کے پاس ایک طرف ان کا میسلم مذہب تھا بوٹٹرک کی بنیا دیر قائم تھا۔ دوسری طرف بیغمبرایک السی توحید کی آواز بلند کرتا جو وقت کے ماحول میں اجنبی ہوتی تھی۔ اس کا داعی حق ہونا ایک ایسے 

#### اعلار كلمة الله

آب نے دیکھا ہوگاکہ سرکوں کے بچرا ہے بر کھمبالگا ہوتا ہے جس میں ہری اور لال روشنیاں ہوتی ہیں۔ حس رخ پر بہری روشنی ہورہی ہو حس رخ پر برلال روشنی ہورہی ہو اس کے برہری روشنی ہوا دھر سواری کوجانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور عس رخ پر لال روشنی ہورہی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوھر سواری ال نہ جائیں۔ اگر کوئی سواری اس نشان دہی کی خلاف ورزی کرے تو وہ شریفے کے قوانین کے مطابق قابل سزا قراریاتی ہے۔

دائ تق کی حیثیت اصلاً اس قسم کے رہنما کھمباکی ہے۔ وہ خلاکی طرف سے مقربکیا جاتا ہے کہ زندگی کے راستوں پر کھوٹا ہوکرلوگوں کو بتائے کہ وہ کدھرجائیں اور کدھرنہ جائیں ۔ کون ساراستہ جننت کی طرف جارہا ہے اور کون ساجہنم کی طرف ۔ (وکن لاہ جعلنا کم احدة قرسطاً لتكونوا شہد داوعلى الناس وديكون الموسول علي كم شهد دا)

ابتدائی دور توحید کے بعد غلبۂ شرک کے زمانے میں خدائی طرف سے ہورسول آئے وہ اسی خاص مقصد کے لئے آئے۔ ان کو خدائے حقیقت کا میچے علم دے کر کھواکیا کہ دہ قوموں کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لئے سیح کیا ہے اور غلط کیا۔ ہرنبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیا ۔ کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لئے صبح کیا ہے۔ اور غلط کیا۔ ہرنبی نے اپنی اس ذمہ داری کو پیش کیا اور مسلس اتن انھوں نے سامنے تا کہ میں دلاک کی پوری قوت کے سامنے لوگوں کے سامنے تو کو پیش کیا اور مسلس اتن وضاحت کی کہ ان کے مخاطبین کے سامنے اتمام حجت کی حد تک خدا کا پیغام ہینج گیا بھر حبس نے رسول کو سرمان اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈوال دیا گیا۔ خدا کے نزدیک جنتی کھہرا۔ جس نے رسول کو نہ مان وہ سرکش اور باغی قرار دے کر جہنم میں ڈوال دیا گیا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو تن کے اعلان تو بیجی مطلوب تھا کہ دوبارہ تق کا اظہار ہو۔ تق کا اعلان تو بیہ تاہم اللہ تعالیٰ کو تن کے اعلان کے ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ دوبارہ تق کا اظہار ہو۔ تق کا اعلان تو بیہ ع

کہ دوگوں کو حق کے بارے میں پوری طرح بتا دیا جائے۔ خیرخواہی اورحکمت کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کواس طرح کھول دیا جائے کرسننے والوں کے لئے یہ کہنے کی گنجائش ندرہے کہ ہم اس سے بے خرتھے۔ ہم یہ جانتے ہی نہ تھے کہ زندگی میں کیافیج ہے ادر کیا غلط۔اسی کا نام اتمام حجت ہے۔

اظہاراس سے آگے کی چیز ہے۔ اظہار کامطلب یہ ہے کہ دینی فکر دنیا کا غالب فکرین جائے۔اس کے مقابله میں دوسے افکارسیت اور مغلوب بوکررہ جائیں۔ اس کو دوسرے نفطول میں اعلار کلته الله کہا گیا ہے۔ اظہاردین یا اعلار کلت اللہ سے مراد اصلاً حدود وقوانین کا نفاذ نہیں ہے بلکداس سے مراد فکری غلبہ ہے۔ یعنی اسی تعم كاغلبه جبيباغلبه موجوده زماندين جدريعلوم كوقديم روايتي علوم برج صل مواجد مثلاً سرمايه دارى يرسو شلزم كا فكرى غلبه بشهن الهيت برجمبوريت كافكرى غلبه اور قياسى فلسفه يرتجر باتى سائنس كافكرى غلبه يجسد بد سائنسی دنیامیں بعض علوم نے غالب علم کی حیثیت مصل کرلی ہے۔ اوربعض دوسرے علوم نے ان کے مقابلہ میں اپنی برتری کھودی ہے۔ اسی قسم کا غلبہ دین حق کا بھی دین باطل کے اوپرمطلوب ہے۔

صاقادرُ طلق ہے۔ اس کے لئے بہت آسان تقاکہ دہ حق کو دوسری باتوں برفائق دبرتر کردے حس طرح اس فے سورج کی روشنی کو دوسری تمام زمینی روشنیوں بر فائق کر رکھا ہے ۔ مگرم وجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ بیاں خدا ابینے مطلوب واقعات کو اسباب کروپ میں ظاہر کرتا ہے نکم عجزات کے روپ میں۔ چنا بخہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ اسباب کے دائرہ میں اس مقصد کے لئے تمام صروری حالات بدائے جائیں ا دراس کے بعد ایک ایسابیعم بھیجا جائے حس کوخصوصی طور برغلبہ کی نسبت دی گئی ہوروہ اپنے آپ کو خدا کے منصوبہ میں شامل کر کے نہ صرف تق کا اعلان کرے بلکہ حق کا اظہار بھی کردے تاکہ خدا کے بندوں میر خدا کی نعمت کا اتمام ہوا دران یمان برکتوں کے دروازے کھلیں جوان کی نا دانی سے ان کے اویر بند پڑے ہوئے ہیں رہی وہ بات ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں کہی گئی ہے:

بدريدون ليطفئوا نورالله بافواههم والله وه چاجته بي كرائلد كنوركوابي يهوتكول سع بجبادي ا ورالنُّرا پنے نورکو یوراکرے رہے گا نواہ وہ محکروں مترثم نودې وَلُوكريَ الكُفرون ٥ هوَالذَى ادسل دسولئ بالهدى ودسن الحيث ليظهده على الدين كله ولوكرة المشركون ٥

بدایت اوردین حق کے ساتھ مجھیجا تاکداس کو بمت م دین برغالب کردے نواہ وہمشرکوں کوکتنا ہی ناگوارہو

کوکتنائی ناگوارہو۔ دہی ہے جس نے اپنے رسول کو

ايك نئ قوم برياكرنا

رسول الترصلي الترعليه وسلم في فرماياكم انا دعوة ابداهيم ديس ابراتيم كي دعابول) حضرت أبراتهم ع

نے کعبری تعمیر کے دقت یہ دعائی تھی کہ اے خدا تو میر بے ارائے اسملیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر (البقوہ ۱۲۹)
تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریبًا ڈھائی ہزاد سال کا
فاصلہ ہے ۔ غور کرنے نے کی بات ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی اولاد میں ایک پیغیبر پیدا کئے جانے کی دعا کی توایک
مال کے اندری آب کے بہاں حضرت بھی پیدا ہوگئ (آل عمران ۳۹) اور حضرت ابراہیم نے ای تھم کی دعا
فرمائی تو اس کی علی قبولیت میں ڈھائی ہزار سال لگ گئے ۔ اس فرق کی وجہ کیا تھی۔

اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کی کو ایک وقتی کرداراداکر ناتھا۔ آب اس لئے بھیجے گئے کہ بیود کے دین بھرم کو کھولیں اور بالا خران کے ہاتھول قتل ہوکر یہ نابت کریں کہ بیوداب اتنا بھر چکے ہیں کہ اتھیں معزول کردیا جائے اوران کی جگہ دوسری قوم کو کتاب اہلی کا حالل بنایا جائے۔ اس کے مقابلہ ہیں بیغیہ اسلام کے ذربہ یہ کام تقاکہ وہ بنٹرک کو مغلوب کر کے نوحید کو غالب فکر کی حیثیت دے دیں۔ اس کام کو اسباب کے دھانچہ بیں انجام دینے کے لئے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات در کار تھے۔ یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجودیں لانے کے لئے ڈھائی ہزار سال لگ گئے۔

اس منصوبہ کے قت حضرت ابرائیم کو مکم ہوا کہ وہ عراق کے متمدل علاقہ سے تعلیں اور بجاز کے خشک اور خیر آباد مقام براپنی بیوی ہا جرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لاکر بسادیں رابراہیم ہیں) یہ تقام اس وقت وادی غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تعلگ تھا۔ یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کرخالص فطرت کی آغوش بیں ایک ایسی قوم کی تمیر کی جاسکتی تھی جس کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیت میں محفوظ ہوں ۔ ربنا واجعلنا مسلمین لاہ وہ دمن خدیتنا امرت مسلمت لاہ، البقوہ ۱۲۸) قبولیت وعامیں ڈوھائی ہزار سالہ تاخیر کا واضح مطلب یہ تھاکہ خصوص ما تول میں توالدو تناسل کے ذریعہ وہ جاندار قوم و جو دمیں آئے ہو خدا کے دین کی بچی حال بن سکے ۔ جو بور سے معنوں میں ایک جان دار قوم ہوا دران تمام مصنوعی کمیوں سے خدا کے دین کی بچی حال بن ضدا کے دین کے اظہار کے لئے کار آمداً وہ یہ میں سکے ۔ جب منصوب کے بیٹ سے وہ بیغیم غلبہ بیدا مطابق عمل اپنے تیار ہوگیا اس وقت بنو ہاسشم کے ربیاں آمنہ بنت و مہب کے پیٹ سے وہ بیغیم غلبہ بیدا مطابق عمل ربطی دعاصفرت ابراہیم کی زبان برجاری موئی تھی۔

حضرت ابراہیم نے خلاکے حکم سے ہاجرہ اور اسمعیل کو موجودہ مکہ کے مقام پر لاکر سبادیا جہاں اس وقت سوتھی زمین اور خشک بیقروں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جب مشک کا بانی ختم ہوگیا اور اسماعیل بیاس کی مندت سے ہاتھ باؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چیشمہ نکل آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے الرجیم کو بڑے سے مات محاذیر کھڑا کیا ہے مگروہ ایسا نہیں کرے گاکتم کو بے سہارا مجھوڑ دیے ۔ تھا را معاملہ خدا

کا معاملہ ہے اور فدا ہرنا ذک ہور پر تھاری مدد کے لئے موجہ درہے گا۔ اسماعیل جب نوجوانی کی عمر کو ہینچے تو حضرت ابرا ہیم نے فواب دیکھاکہ وہ اپنے بیٹے کو ذرئے کررہے ہیں۔ اس خواب کو انھوں نے حکم خدا وندی سمجھاا در بیٹے کو ذرئے کرنے کے لئے تیار ہو گئے مگر عین اس وقت جب کہ ان کی چھری اسماعیل کے گئے بر یہ بینی جگ تھی فدانے آ واز دے کر انھیں روک دیا اور اس کے بدلے انھیں ایک مینڈھا دیا جس کو وہ فد اسے نام پر ذرئ کریں۔ یہ اس بات کا مظاہرہ تھاکہ تم سے اگر جہم نے مہرت بڑی قربانی مائی ہے مگر یہ صرف جذبہ کا امتحال مقامت کے مقدم تھیں بجائے گا کیونکہ اسس کے مقدم تھیں بجائے گا کیونکہ اسس کے مقدم تھیں تھیں بجائے گا کیونکہ است کا مطابح میں است کا مطابح تو بان ہونے کی نوبیت نہیں آئے گی کہ خدا تھیں بجائے گا کیونکہ اسس مقدم تھیں تھی دیا ہے۔ گا کیونکہ است کا مسلم کے لئے استعمال کرنا ہے نہ نواہ مخواہ ہلاک کر دینا۔

حضرت اسماعیل بڑے موے تو احفوں نے قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کرلی جوزمرم سکلنے ك بعد آكر كمه مين آباد جوكيا تقا حضرت ابراجيم جواس وقت شام بين تھے، ايك روز كھوڑ سے برسوار بوكر آك اس وقت گھرىياسماھىل نەتھے، صرف ان كى بيوى موجودتھيں جواپنے خىسركو پېچائتى نەتھيں ،حضرت ابراہيم نے بوجھاکہ اسماعیل کہاں گئے ہیں، بیوی نے کہاکہ شکاد کرنے کے لئے۔ بھر بوجھاکہ تم لوگوں کی گزرکسی ہوتی ہے۔ بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی وہرانی کی شکایت کی ، اس کے بعرصفرت ابرا مہیم وابس جلے گئے اور خاتون سے کہا کہ حبب اسماعیل آئیں توان سے میراسلام کہنا اور یہ بیغام پہنچا دیناکہ اپنی چوکھٹ کو بدل در (غیبر عتبة بابك حضرت اسماعيل نے واليي كے بعد حبب بورا واقعه سناتوا تفول نے جھ لياكہ يميرے باپ تھے بو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے اور" چوکھٹ بدل دو" کامطلب استعارے کی زبان میں بیہے کہ اس بدی کو چھوٹر کر دوسری بیوی کرو، کیونکہ وہ اس سل کو ببیدا کرنے کے لیے موزول نہیں عس کا منصوب خدا نے بنایا ہے۔ چنانچہ انفول نے اس بیوی کوطلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر بی - اس کے کھے دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پرسوار ہوکر آئے ،اب بھی اسماعیل گھر پرموجود نہ مے -حضرت ابراہیم نے دوسری بیری سے بی وہی سوال کیا جوانفول نے میلی بیری سے کیا تھا۔ اس بیری نے اساعیل کی تعرفیت كى اوركهاك جوكجه بع ببت الجهاب اسب فداكا شكريك اس ك بعد صرت ابراميم يركه كروايس جل كي كداساعيل أئين توان كوميراسلام كهذا اوريه بغيام ببنيا دينا كد جو كه ط كوقائم ركهو رنبت عتبة بابك العينى تماری یہ بیوی بیش نظرمنصوب کے لئے باکل ٹھیک ہے ، اس کے ساتھ ا پناتعلق باقی رکھو رتفسیران کشر اس طرح عرب کے الگ تھلگ علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بنٹ شروع ہوئی جس نے بالاً خراس جاندار قوم ( بنواسماعیل) ک صورت اختیار کی جونبی آخرالزمال کا گہوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین دمر داری کوسنجهائے جوضداس کےسپرد کرناچا ہتا تھا۔

یرقوم جوعرب کے صحراؤں اور چیٹیل بیا باؤں میں تیار ہوئی ،اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المرورۃ کہا جاسکتا ہے۔ المرورۃ کے لفظی عنی میں مردانگ ۔ برعروں کے بیمال کسی کے جوہرانسانیت کو بتا نے کے لئے سرب سے اونچالفظ سمجھا جا تا تھا۔ قدیم عربی شاعر کہتا ہے :

ا خاالمدیراعیت المه ورق ناشدگا نصطلبها کهلاعلیه سندید (آدمی اگران می جوانی میں مردانگ کامقام حاصل کرنے سے عابزرہ جائے توٹرھاپے میں اس کوچاس کرنا بہت مشکل ہے)

پر دِ فبسر ظب می فعرب تاریخ کاگبرامطالعه کیا ہے ۔ان کاکہناہے کدعرب کے بیایا نوں میں صدیوں کے مل سے جوقوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نمالی قوم تقی جومندر جدنری اخلائی صفات میں کمال درجہ رکھتی تقی :

Courage, endurance in time of trouble (sabr) observance of the rights and obligations of neighbourliness (jiwar) manliness (muruah) generosity and hospitality, regard for women and fulfilment of solemn promises. (p. 253)

ہمت ، مشکل کے وقت برداشت، پٹروس کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ا دائیگ، مردانگی ، فیاصی اورمهان نوازی ، عورتول کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پوراکرنا۔

فيرامست

اس طرح دُهائی برارسالهٔ کل کے ذریعہ ایک اسی قوم کالی گئی جواینے انسانی اوصات کے اعتبارے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی (کنتم خیرام تھ اخرجت للناس ، آل عران ، ۱۱) حضرت عبدا تلاب عباس نے نیرامت سے مہا جرین کاگروہ مراد لیا ہے (هم الذین ها جدوا مع دسول الله صلی الله علیه دسلم من مکلت الی المد بین کا تھیں این کیشر) مہا جرین در اصل اس گروہ کی علامت تھے۔ با عتبار حقیقت اس سے وہ پوراع ب گروہ مرا دہے جس کو اصحاب رسول کہا جا تا ہے۔

پیغبروں کو ہرزمانہ ہیں ایک ہی سب سے جمی رکا دے بیش آئی ہے۔ ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ ما دی رونقیں اور در د دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں۔ دوسری طرف وقت کا بیغمبر دلیں مجرد کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا۔ عرب ہیں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر بیا نوکھی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیں جرد کی سطح پر بیاسکے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے ت کے توالے کر دے جس نے ابھی ظوا ہر کار دیپ اختیار نہیں کیا ہے۔ کھلے اسمان اور وسیع صحوا کو ل کے درمیان ہوتوم تیار ہوئی وہ چرت انگیزطور پر اپنے اندر بیصلاحیت رکھتی تھی کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ ہیں دیکھ سکے، وہ ایک ایسے تق کے لئے اپنا سب کچھونپ دے جس سے کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ ہیں دیکھ سکے، وہ ایک ایسے حق کے لئے اپنا سب کچھونپ دے جس سے بطل ہرد نیا میں کچھی ملنے والا نہیں راصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبدالٹرین سعود نے تین

ببيول كالماق الرايا جاتاريا-

حضرت ابرامیم کے زمانہ میں شرک کا غلبہ اپنے وج پر مینی پیکا تھا۔ عالی شان بت خانے ہر طرب قائم سے ۔ انسان کے لئے بظا ہر ناممکن ہوگیا تھاکہ وہ اس سے ہٹ کرسوچ سکے۔ اس وقت التّد کے کم سے حضرت ابرامیم نے ایک میں ایک نئی نسل بیداکرنے کامنصوبہ بنایا۔ یہ ایک محفوظ علاقتیں ایسے افراد تیار کرنے کامنصوبہ تھا جوظوا ہرسے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے بین نی ہاں انسانی ما دہ سے دہ قوم بنی جس کے متعلق قرآن میں یہ الفاظ آگے ہیں:

و المن الله حبب اليكم الأيمان وزيينه فى مسلوبكم مرالله في ايمان كوتهار المع محبوب بناديا اوراس وكن الله الكلم الكفروا لفسوق والعصب الله كالم من من كرديا اورتها رسال المن كفر

اورضق اورنا فرمانی کو قابل نفرت بنا دیاریمی نوگس راه راست والے بس ر اولئك هم الراستن ون (الجرات ٤)

اس آیت کوم اس وقت بمح سکتے ہیں جب کہ اس کو ڈیٹر مع ہزارسال بہلے کے حالات میں رکھ کر تھیں جب کہ اس کو ڈیٹر مع ہزارسال بہلے کے حالات میں رکھ کر تھیں اس کہ اصحاب رسول کے ایمان کا واقعہ بیش آیا۔ انھوں نے دکھائی دینے والے فدا کو بیا اور اس کو اینا سرب کچھ بنا لیا۔ عظمت کے مناروں کے درمیان انھوں نے عظمتوں سے خالی پیفیہ کو بیجا اور اس کو اینا سرب کچھ بنا لیا۔ عظمت کے مناروں کے درمیان انھوں نے عظمتوں سے خالی پیفیہ کو بیجا نا اور اپنے آپ کو اس کے توالے کر دیا۔ ایک دین غرب واجنبی دین) اپنی سادی ہور اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لئے مشکل مزر ہا۔ سامانی کے یا دجود ان کی نظر میں اتنا مجوب ہوگیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لئے مشکل مزر ہا۔ خلاصہ یہ کہ انتھاں کی ایک ایسی سیجائی کو دیکھ لیا جو ابھی قومی فخر کا نشان سنہیں بنا تھا۔ حب میں اپنا سرب کچھ دے دینا تھا۔ مگر دنیا میں اس کے بدلے کچھ جی پانا نہ تھا۔

اس معاملہ کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو بھرت سے پہلے بیوت عقبہ ٹانیہ کے وقت بیش آئی۔ عین اس زمانہ میں جب کہ مکھ میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے، مدینہ میں پی سلمانوں کی تبلغ سے اسلام سے میں نمانہ میں کہ ہر گھریں داخل ہو گیا۔ اس وقت مدر نہ کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جاکر رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی بعیت کریں اور آپ کو مکہ بھوڑ کر مدسینہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت جا بر انھوں ری علیہ وسلم کے ہاتھ بر نصرت کی بعیت کریں اور آپ کو مکہ بھوڑ کر مدسینہ آنے کی دعوت دیں۔ حضرت جا بر انھوں مال میں جھوڑ سے دعیں کہ جب مدسینہ کے گھر میں اسلام بہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کہ بھم النہ کے رسول کو اس حال میں جھوڑ سے دی ناتھ کے دسول اللہ کا جیا رومدد گار ہونا ظاہر بینوں متی ناتو ہے دسول اللہ یہ بطون و بیط دونی جبال حکھ و بیخات کی دسول اللہ کا جی معاملہ کو حقیقت کی نظر سے دیکھا۔ انھوں نے بہراز پالیا کہ آپ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ مراس مدیر کے وہ خدائی دونوں اور برکتوں کے ستی بن سکتے ہیں۔

بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے سترسے کچھا دیر نمائندوں نے مکہ آکررسول النہ ہی اللہ علیہ ولم کے ہاتھ پر بیعت کے سترسے کچھا دیر نمائندوں نے مکہ آکررسول النہ ہی اللہ علیہ ولک کے ہاتھ پر بیعت کیسے نازک حالات میں ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس و فدک ایک رکن کوب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے مکہ کے لئے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ ہو حسب معمول نریارت کوبہ کے اور ہاتھا اس کے ساتھ خاموشی سے ج کے نام پر شریک ہوگئے۔ مکہ کے قریب قبیلہ والوں نے بڑا و ڈالاررات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے کے بہاں تک کہ جب رات کا تنہائی کوالوں نے بڑا و ڈالار رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے کے بہاں تک کہ جب رات کا تنہائی

حصدگزرگیاتویم رسول الله کی قرار داد کے مطابق اپنے نبتر دن سے خاموشی کے ساتھ اٹھے، اور معت م موعود کی طرف اس طرح چلے جسمے چڑیا جھاڑیوں ہیں آ ہستہ اس متہ چھپتی ہوئی جلتی ہے (نتسلال نسلال القطا مستہ خفین ، سیرة ابن ہشام ، جزر ٹانی ، صفحہ ۹۷)

وه لمح هی کیساع بیب تھاجب کہ ایک دنیا بیغ برکور دکر کی تھی ،اس وقت کھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے سبقت کرر ہے تھے ، یہ وہ وقت تھا کہ بغیر ہے ان کا دطن جینا جا چکا تھا۔ طالف سے انھیں تجم وادکر ہوگا دیا گیا تھا۔ تمام قبائل نے آپ کو بناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں مدین ہوکے لوگوں نے آپ کی صداقت کو بہجانا اور آپ کی بچار پر لبیک کہا۔ اس وقت جب کہ انصار مدینہ بعیت کے لئے بڑھے ، ایک شخص نے اٹھ کر کہا ، کیا تم جائے تم ہو کہ تم کس جنے پر بعیت کر رہے ہو۔ یہ اپنے اموال اور اپنی اولا دکو ہلاک کرنے پر بعیت کرنا ہے۔ انفول نے کہا ہاں۔ ہم علی نہ کہ الاصوال والاولاد بیعت کر رہے ہیں بھراخوں نے براکو بیا تو ہمارے بیلی اور ایک کرنے پر الردیا تو ہمارے بیلی اور ایک کیا ہوئے ہیں ہے۔ آپ نے فرا با جنت ۔ انھوں نے کہا ، اپنا ہو گھا ہے کہ ہو اس طرح ایک غیر قائم شدہ تی کو اپنے آپ کو اس طرح ایک من زعہ صدا قت کے توالے کرنا ، اپنا سب کھا س طرح ایک بیر قائم شدہ تی کو اپنے آپ کو اس طرح ایک بیر قائم شدہ تی کو سونی دینا اتنا انو کھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطے پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار بپٹیں آ یا ہے ، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔

### غيرتعلق مسأل ستحسرض نركرنا

رسول الشرصى الترعلية وسلم دنيايس تشريف لائے توعرب ميں وہ تمام مسائل بورى طرح موجود تھے جن كو موجود ہے جن كو موجود ہن اللہ ميں اللہ تعليہ وسلم اللہ على اللہ

ا۔ حبش نے ۲۵ ۲۵ میں عرب کے سرحدی علاقہ کین پر قیصندکر لیا تھا۔ ابر ہماس زمانہ میں شہ ہ حبش کی طرف سے بین کا گورنر تھا۔ ابر بہر کے تو صلے اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی پیدائش کے سال (۵۰ ۵۰) میں اس نے ہاتھیوں کی فوج سے مکہ پر حملہ کیا آباکہ کعبہ کو ڈھا دے اور مکہ کی مرکزی جینیت کوختم کر دے۔ ۵ سالہ قیصند کے بعد میں پر حبش کی حکومت ختم ہوئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت حیم ہوئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت

قائم ہوگئ جس کی طرف سے با زان مین کاگور نرمقر میوا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت ہوئی، اور اس کی جبرک رشاہ فارس) کو پہنچی تواس نے با ذان کو تکھا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ ہونیوت کا دعویٰ کرتیا ہے اور اس سے کہو کہ وہ اس دعوی سے بازا کے ۔اگروہ بازنہ آئے تواس کا سرکاٹ کرمیرے پاس بھیجو ( والا فابعث الی براسلے، سیرة ابن بشام )

۲- ابوطالب کی دفات کے بعد قبائی رسم کے مطابق بنو ہائٹ م کاسردار ابولہب مقرر ہوا۔ اس نے رسول انڈسلی الشرعلیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا۔ اب آب کوکسی دوسرے جمایتی قبیلہ کی صنردرت بیش آئی ۔ آب حمایت کی تلاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے۔ عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنوشیبان میں تعلیہ تھا۔ آب اس سے ملے توقییلہ کے سردار مثنی بن حارش نے کہا کہ ہم کسری (شاہ فارس) کی مملکت کے قریب رستے ہیں۔ دہاں ہم ایک معاہدہ کے تحت مقیم ہیں جو کسری نے ہم سے لیا ہے۔ دہ یہ ہے کہ ہم کوئی نئی بات نرکی کے اور نہسی نئی بات کرنے والے کو بناہ دیں گے۔ اور شاید با دشا ہوں کو وہ بات ناپند ہو حس کی طرف آپ بلاتے ہیں دان لا نحد من حد ثاولا نوری معد ثا۔ و معل ھن الا موالا موالا می میں عوالیہ تکر ھے الملودہ سیرۃ ابن کشری

اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطرات عرب میں ہیر ونی سلطنتوں کے نفوذ نے ہو مسائل پداکئے سے وہ صرف سیاسی یا ملکی ہی ہہ تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ تک بھی بہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہ کر سیلے مرحلہ ہی میں ان سے الرائی چھٹے دیں کہ جب تک یہ خارجی رکا وٹیس دور نہ مہول کوئی دعوتی کام نہیں کیا جا اسکتا۔ اگر آپ اول مرحلہ میں ان خارجی طاقتوں سے الرجائے تو یہ خدائی منصوبہ کے خلاف ہوتا۔ کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تحال کہ زور کر دیا خلاف ہوتا۔ کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تحال کہ زور کر دیا

جائے اور پیمرخود اکھیں برجار حیت کا الزام الی کرسلمانوں سے لئے ان کوفتح کرنا آسان بنا دیا جائے۔ اگرسلمان ابتدل ک مرحلہ ہیں روم وفارس سے لاجاتے تو وہ نتیجہ باکل برعکس صورت میں نکاتا جوبعد کے تصاوم کے ذریعہ جیرت انگیز غیر ملکی فتوحات کی صورت میں برآ مربع ا

#### فلائي منصوب يسمطابقت

ا-رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دعوت کابنیا دی اصول به تفاکه دعوتی علی میں ساری ایمیت مسئله آخرت کو دی جائے مسئلہ وحدیہ جائے مسئلہ دنیا کوکسی جبی صال میں دعوت کا اشونہ بنایا جائے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میم مسئلہ انسان کا ابدی اور حقیقی مسئلہ ہے ۔ دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کے بینے انسان کا ابدی اور حقیقی مسئلہ ہے ۔ دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کے بینے رانسان کی کامیابی جبی اتنی ہی ہے جتنی کہ اس کی ناکامی ہے معنی ۔

دوسری بات ہے کہ انسانی زندگی بیں ہرقسم کی کامیابی کاتعلق افراد سے کے اورانسان کے اندرجیتی اورستقل کردار سے ہے۔اورانسان کے اندرجیتی اورستقل کردارصوب آخرت ہے گہرے تھیں ہی سے پیڈا ہوتا ہے ۔عقیدہ آخرت کامطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اورخود فتارنہیں ہے ، بلکہ وہ ہران خدا کی بچرطیس ہے ۔ یہ عقیدہ آ دمی سے بے داہ دوی کامزاج چین لیتا ہے اور اس کو پابندا ور ذمیر دارانسان بنادیتا ہے ۔۔۔۔۔ قرآن وحدیث کواگر خالی الذہن ہوکر بڑھا جائے تواس میں آخرت کامسکہ سب سے زیادہ انجوا ہوا مسئل نظرائے گا۔ دوسرے مسکوں کا ذکر بھی اگرجے آتا ہے گروہ ضمتا ہے نرکہ اصلاً۔

۲- دوسری بات بیرکہ داعی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی ما دی جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے۔
مدعوکو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے ، نواہ اس کی ہو بھی قیمت دینی پڑے۔ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم
کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال حد میں کا معاہدہ ہے۔ قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ ۔
چھٹڑ کر بیصورت حال بیداکر دی تقی کہ مسلم گروہ اور غیمسلم گروہ و دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے تھے۔
تمام وقت جنگ کی با توں اور جنگ کی تیاریوں میں گزرنے لگا تھا۔ اس وقت رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے قریش کے ہرمطالبہ کو مانتے ہوئے ان سے دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا۔ یہ عاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا ۔
کر بہت سے سلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ ہم بھا ، گرفد اکے نزویک وہ فتح مہین (الفتح ا) کا دروازہ تھا ۔
کر بہت سے سلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے برائے معاہدہ کے درمیان داعی اور معاہدہ کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے بجائے موٹ کی تعدا و تقریب معاہدہ کے دورمیان دعوت می کی آواز سے بھی ایس تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے سخر ہوگیا۔
دس گن بڑھ گئی۔ ہو مکہ جنگ سے فتح ہوٹا نظر نہ آ تا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے سخر ہوگیا۔
دس گن بڑھ گئی۔ ہو مکہ جنگ سے فتح ہوٹا نظر نہ آ تا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے سخر ہوگیا۔

۳- رسول الله صلی الله علیه وسلم کے طاق علی کا ایک اہم ہیلویہ ہے کہ مدعویر قابو پانے کے باو جداس کے ساتھ فراخی کا سلوک کیاجائے۔ اس معاملہ کی مثالیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بوری زندگی ہیں ہیسی ہوئی ہیں ۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ بوری طرح آب کے قابو میں ضع جنوں نے آب کے ساتھ اور مسلمانوں کے رساتھ برترین ظلم کئے تھے۔ مگرآب نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پرکسی کو مزانہ دی ۔ سب کو یک طفہ طور بر معاف کر دیا۔ قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاصر کئے گئے تو آب نے کہ طفہ طور بر معاف کر دیا۔ قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاصر کئے گئے تو آب نے کہ طرف طور بر معاف کر دیا۔ قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاصر کئے گئے تو آب نے کا علم دے دیا۔ مگر اس کے بعد ان ہیں سے بھی ہراس شخص کو معاف کر دیا گیا جب کہ اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے آگر آپ سے جان بختی کی در ٹو است کی ۔ اس قسم کے سترہ نا مزد آدمیوں میں سے صوف بانے کو قتل کی رائی جنوں نے معافی نہیں مانٹی تھی ۔ احد کی جنگ میں وحتی بن حرب نے حضرت تحزہ کو قتل کر دیا ۔ کی طوت کی زبان سے محل گئی لاش کو لے کر اس کا مثلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا ہو تو تو ہی اان کے تین آدمیوں کا مثلہ کروں گا کر لئی اظھر نی اللہ علیہ میں الا مثلی سے کھے ان کے او برفتے دی تو میں ان کے تین آدمیوں کا مثلہ کروں گا کر لئی اظھر نی اللہ علیہ میں آگر موام کو ایک کروں نے کی مورث میں آگر موان نیا گئی تو در ذوں کو معاف کر دیا گیا۔ کہونکہ میں طرفیہ منصور کرائی کے مطابق تھا۔ کہونکہ میں طرفیہ منصور کرائی کے مطابق تھا۔ کروں کو مواف کر دیا گیا۔ کہونکہ میں طرفیہ منصور کرائی کے مطابق تھا۔ جب آپ کی فورمت میں آگر موافی مانگی تو در ذوں کو معاف کر دیا گیا۔ کہونکہ میں طرفیہ منصور کرائی کے مطابق تھا۔

یا صول بے صدام مکمت بر بینی ہے۔ انسان بچھ نہیں ہے کہ ایک بچھ کو توڑ دیا جائے تواس کے دوسرے قربی بچھ توڑ دی ہے بارے میں کوئی ردعل ظاہر نہ کریں۔ انسان زندہ معاشرہ کا ایک زندہ جزر ہے۔ جب بھی ایک انسان برجارہ انہ کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے قربی بوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک انتھا ہے۔ اس طرح سماج میں تخربی کارروائیاں جنم لیتی ہیں۔ فتح کے بعد جو دقت نئی تعیریس لگا وہ تخربیب کارول کا منفا بلہ کرنے میں صرف ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بچھلے مخالفین کو عمومی معافی دے کرآ مندہ کے لئے ہوتسم کی تخربی سرگر میول کا دروازہ بند کر دیا۔ مزید پیکہ ان کی اکثریت اسلام قبول کرے اسلام کی طاقت کا فریعہ بن گئی ، جیسے کہ عکر مدابن ابی جبل ۔

ہم۔ فنخ د ظبہ حاصل کرنے کے بعد اجتماعی معاملات کی اصلاح کامسکہ سامنے آتا ہے . بہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلامات کا لفاد کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلد بازی کا طریقیہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ سبر و تدریج کے ذریعہ اصلاحات کا لفاد کیا۔

مکدے قریش دین ابراہی کے وارث تھے۔ مگرانھوں نے اصل دین ابراہی کو بگاڑ دیا اور اس میں بہت سی برعتیں جاری کردیں مثلاً حضرت ابراہیم نے عاکو قمری مبینوں کی بنیا دیر ذی الج میں قائم کیا تھا۔ قمری سال شمسی سال سے گیارہ دن کم مہوتاہیے۔اسی وجہ سے قمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رمتی بےنانچہ ج مجھی ابک موسم میں آیا اور کھی دوسرے موسم میں بیصورت قرایش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی۔ انھوں نے ج کو مہیشہ گرمی کے موسم میں رکھنے کے لئے نسی (کبیسہ) کاطریقہ اختیار کرلیا۔ وہ قمری مہینوں میں برسال گیاره دن برها دیتے اس طرح نام اگرج قمری مبینوں کا ہوتا مگرعلاً اس کا سال مسی سال کے ساتھ جیتا۔ اس کی وجہ سے تاریخیں ۳۳ سال تک کے لئے بدل جا ہیں ،ایک بارمہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے مجد دوباره ۱۳ سال پرایسا موتاکه عج ابرایمی طریقه کے مطابق صل ذی الجرمیں پڑتا ۔رسول الشصلی الشرعلیه وسلماس برمامور تھے کہ وہ قریش کی برعتوں کوختم کرکے جے کو دویارہ ابراہی طریقہ پرقائم کریں۔ فتح مکہ (رمضان ۸ه) کے بعد آپ عرب کے حکمال بن گئے۔ آپ ایسا کرسکتے تھے کہ نسی کی بدعت کو فوری طور برخت م كرف كا علان كردي مكرآب فصرع كام لياءاس وفت نسى كسر سالدد وركو بورا موفيي صرف دو سال باقی تھے۔ آپ نے دوسال انتظار فرمایا۔ کمہ کے فاتح ہونے کے باوجود دوسال آپ جے کے لئے نہیں گئے۔ آب فصرف تیسرے سال (۱۰ه) چی عبا دت بین شرکت کی جوکه ۳ ساله دورکو بیوراکریے هیک ابراہی تاریخ یدنی الجیس ہورہا تھا۔ اس دقت مشہور ججة الوداع بی آپ نے اعلان فرمادیا کہ اس سال ج مسطرح مورما ے اس طرح اب ہرسال ہوگا۔ ابنسی کا اصول ہمیشہ کے سے ختم کیاجاتا ہے۔ یہ بات ہے ہو جر اوراع کے خطسه مين آپ نے ان الفاظ ميں ادا فرمانی: ا اوگو زمانگھوم گیا۔ سی آج کے دن وہ اپنی اس بیدائیاتھا۔ اور مبینوں کی گنتی اللہ کے نزویک

ايهاالناس ان الزمان قل استدادفهواليسوم كهيئيته يوم خلق الله السلوحت والادض ، وإن بيئت يرسيح بس دن كدالله نفرين وآسمان كو عِن ةَ الشِّهورِعندِ اللِّي اثْنَاعِشْرِشْدِهِ راَّ

(ابن جريروابن مردويه) المعيني بيار

اس تاخیریں بہت گہری صلحت متن کیونکہ مذہب میں جب کوئی طریقیة عرصہ تک رائج رہے تووہ مقدیں بن جاتا ہے ۔ لوگوں کے لئے اس کے خلاف سوچینا شکل موجا آئے ۔ چونکہ دوسال بعد نود ہی ج ان تاریخوں برآر باتفا بوآپ چلہتے تھے ۔ اس ہے آپ نے قبل ازوقت اقدام کرکے غیرضروری مسلد کھڑا کرنے سے پرمبز کیا۔ جب فطری دفتارسے ج اپنی اصل تاریخ پراگیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ بی ج کی اصل تاریخ سے اور أتنده اب انفيل تارنجوں میں جم موتارہے گا۔

يديده شاليل بيرجن سے انداز ہ ہوتا ہے كدرسول الشرصلي الشرعليہ وسلم في سور اپن يورى تحریک میں ربان حکمت کو لمحوظ رکھا۔ آپ نے خدا کے کاگ میں اینا کاگ طایا ، آپ نے خدانی منصوبہ سے موا فقت كرتے بوے تمام كارروائياں كيں رہى وجرہے كه آپ كى كوششوں كے عظيم الشان نتائج بها مدموسے ر

# حالات سے بلند ہوکر

فیدیم کورم کاتف ورکیئے بینوب ہیں ہے کہ باورشن و مخرب ہیں طبح کا سالطنت بہترین منا زبر دست سیاسی مسائل سے دوچارتھا عرب کے مشرق میں ایران تھا جہاں طاقت ورساسانی سلطنت کا کھی ۔ شال میں روی یا باز نطینی سلطنت تھی جو دور فایم کی سب سے بڑی شہنشا ہیت مانی جاتی ہے ۔ ان دولو سلطنتوں نے عرب خوافیہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑہ بنار کھا تھا عوب کے بہترین زر خیرعلاقے براہ داست ان کے قبضی میں تھے۔ عراق برا براینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شام اور اردن او فلسطین اور لبنان روی سلطنت کا مصد تفریق میں تھے۔ عراق برا براینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شام اور اردن او فلسطین اور لبنان روی سلطنت کا صحد کی فاوت ورشہنشا ہیتوں کی دلیشہ دوانیوں سے محفوظ نہتھے۔ مشرق سے ایران کے بحری بڑے خانج عمان کوعور کرکے کی طاقت ورشہنشا ہیتوں کی دلیشہ دوانیوں سے محفوظ نہتھے۔ مشرق سے ایران کے بحری بڑے خانج عمان کوعور کرکے نہا بیت آسانی سے عرب کے علاقے میں گھس آتے تھے۔ مغرب میں بحراح کے اُس پار کے دونوں ممالک ۔ مصران حبستہ روقت عرب کے نظا ہراس محفوظ مصدمیں دخل اندازی کرسکتا تھا۔

عرب کے اندرونی علاقہ میں قبائلی سرداروں کی ریاسیں قائم تھیں۔ مگررومیوں اور ایرانیوں کے عمومی تسلط کی دجہ سے ان کے لئے بھی زندگی کی صورت بہی تھی کہ ان بیرونی شہنشا ہیتوں کی ماتھی قبول کرکے اپن سیاسی جزیرہ بنائیں۔ سفال میں شام کی سرحدوں سے ملی بوئی امارت غساسسند عربیتھی جورومی سلطنت کے تابع مقی اور بعثت نبوی کے زمانہ میں اس کا امیر صادث بن ابی شم غسانی تھا۔ اسی طرح امارت بھی وہ تھی دوہ می دومی شہنشنا ہیت کے زیرائر تھی ۔ ریہاں رومی تمدن جھایا ہوا تھا اور ان کے اثر سے بیاں کے باست ندوں کی طری تعدل مسیمی ہوگئی تھی۔ مسیمی ہوگئی تھی۔

عران کی سرحد رہا مارت جرہ عربیتی ہوا ہران کے تا ایج تنی۔ خیبے فارس کے کنارے کنارے متعدد عرب ریاستیں تھیں۔ وہ سب ایران کے زیرا تر تھیں، مثلاً امارت بحرین بحس کا امیر منذر بن سا وی تفاریہ اس کے باشندوں کی ٹری تعدا دایرانی تہذیب کے اثر سے مجوسی ہوجکی تھی۔ امادت عمان ، عبس کے امیر جلت می کے دولڑ کے جیفر ازر عبد تنظے۔ امارت یما ، مہب کا امیر ہودہ بن علی الحقیٰ تقا۔ رومیوں ادر ایرانیوں میں سیاسی رقابت کی وجہ سے اکثر جنگیں ہوتی منی تفیس۔ ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستین (مثلا غساسنہ) روم کا ساتھ

دینی تقیب اور ایران کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً حیرہ) ایران کاراس طرح ایران ور دم کی بانہی لڑا ئیوں میں عرب خون بھی خوب بہتا تھا۔

قتدیم بن موجوده بن سے بہت زیادہ وسیع بھا راس میں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں یہ سیے بڑا یمن علاقہ وہ تھا جس کا دارائسلطنت صنعار تھا۔ نجران اس کے اندرواقع تھا بین ہیں بیرونی نفوذ کا آغاز غالباً ۴۴ م سے ہوتا ہے جب کے سلطنت دوم نے یہاں اپنے عیسائی مبلین تھینے شروع کئے۔ ان عیسائی مبلین کو نجران میں کا دیا بی موئی اور دہاں کے بیٹیر لوگ عیسائی ہوگئے۔

اب رودیوں کی باری تھی رقیصر ردم نے ہن میں عیسائیت کے تعظ کے نام پر ادر حقیقت آپنے نفوذ کو بحال کرنے کے لئے ایک تدبیر کی۔ اس نے عبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اپنے عوائم کی تکمیل کے لئے استعال کیار نجاشی ذہباً عیسائی تھا اور روی حکومت کے ماتحت تھا اس نے نجاشی کو ابھارا کہ یوسف ذو نواس سے برلہ لے نجاشی نے ایک عبشی مرداد ارباط کو فوج دے کر دوانہ کیا۔ اس نے مختصر جنگ کے معرصنعار برقیضہ کر بیا۔ ذو نواس نے سمندر میں ڈوب کر فودکشی ارباط کو فوج دون ابعدادیا ط کی فوج کے ایک مرداد ابر بہر نے بغا وت کر کے ادیا طکوفتل کر ڈوالا۔ اور نجاشی کو دھئی کو رہائی کو مائی میں ابر بہر ہے جن نے ایک حقیمیں کو بہر جملہ کیا ۔ ابر بہر کے بعداس کا بعیشا حسنعار کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا ۔ یہ ابر بہر ہے جن نے ان حقیمیں کو بہر جملہ کیا ۔ ابر بہر کے بعداس کا بعیشا حکومت کا فرمان حاصل کر لیا ۔ یہ میں میں کو بعد دوسرا بعیا مسروق حکم ال بوا ۔

سابق ملوک بین کی اولا ثمیں ایک شخص سیعت بن ذی بزن تھا۔ اس کوخیال ہواکہ اپنے ملک کو نی عوب رک کے نفو فرسے پاک کورے اور اپنی آ بائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے۔ اس نے بمن بیں آ زادی کی تحریب راحد کہ تعدید دیے ۔ اور اپنی آ بائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرسے ۔ اس نے بمن بی بی با دشاہ نوشیرو است میں کہ دہ اپنی نوع سے بمن کی نحر بکہ آ زادی کی مدد کررے۔ ایرانی شہنشا ہ کے پاس بہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی نوع سے بمن کی نحر بکہ آ زادی کی مدد کررے۔ ایرانی شہنشا ہ کے لئے بیسے نہراموقع تفا۔ اس نے ایک ایرانی سپرسالار دھوز کی سرکردگی میں ایک لنگار بمن کا حیل کا میں کا میاب کردی۔ اس دربیان میں سیعن بن ذی برن مرکیا۔ تاہم اس کا لوٹ کا معدی کرب ایرانی فوج کو بمن لانے میں کا میاب

به گیاریلوگ خلیج عان کوعبورکرے حضرموت کے ساحل پراترے۔ وہاں سے صنعار بہنچے بمعدی کرب نے ایرانی لشکر کی مد دسے عبشنہ کی فوج کوشکست دے دی اور عبشیوں کہین سے کال دیا۔ اب معدی کرب صنعار کا بادشاہ تھا نام ایرانی فوج بھی یہاں بھنم دہی معدی کرب کے مرنے کے بعد ایرانی فوج نے صنعار پرقیجند کر لیا۔ اس طرح صنعا دایر ن سلطنت کا ایک ممندر پارصوبری گیا۔ جب اسلام مین میں پہنچا ہے توصنعار کے ایرانی کو رسز با ذان سے جو بعد کو مسلمان مو گئے۔

ندکوره تفصیدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پینہ اسلام کی بعثت ہوئی توعرب کا علاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعماد کی شکارگاہ بنا ہوا تھا۔ان حالات میں ایک صلح کے لئے بیک وقت دورا سنے کھلے ہوئے تھے۔ایک یکہ وقت کے حالات سے متا ٹر ہوکر" سامراحی طاقتوں کے خلاف سیاسی اٹرائی شروع کر دے۔ دو سرے یہ کنود پینے اپنی آپ کو اندرا ندرا ندرا ندرا تنامضبوط بنایا جائے کہ سامراجی کا مارٹ معولی کوشش سے گریپ آپ نے اپنی جم کے لئے بہلے طریقہ کے بجائے دوسراطریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی سورہ منبر ۱۰ (فیل) اور سورہ منبر ۱۰ (قریش) میں ابر ہم (حاکمیں) کے مکہ کے خلاف جارحان ندم اور اور میں کے جائے دوسراطریقہ افرائی کو اس کے جواب میں جس ممل کی تلقین کی گئی ہے، وہ دب کعبہ کی عبادت کے مکہ کے خلاف جارے اسلامی مزاج یہ ہے کہ سیاسی جبانچ وربیش ہو تو اس کا جواب بھی عبادتی عمل کی سطح پر تلاش کیا جائے۔

## ببغمبرانه طب ربق كار

یه شان دار کامیابی ایک انتهائی سا ده پردگرام کے ذریعہ صاصل ہوئی جو قرآن کے لفظوں میں حرفی لی تھا؛ یَا اَیکُا اَلْمُکَ تَرْ عَدُ فَا مَنْ ذَ ، وَدَ تُبِكَ فَلَقِدْ ، و اے کِیرا اور صفح والے اٹھ ، لوگوں کو ڈوا اور اپنے افلات کو اچھا بنا۔ اور گذری شیا کہ فَطَقِدْ وَ الْوَرْ عَلَیْ وَ اللّٰ اللّ

ملاش ا۔ ٤ جان اور اپنے دب کے لئے صبر کر۔

اس بروگرام کا خلاصه کریں تواس کے صرف مین نکان قرار یائیں گے۔

ا۔ ذاتی اصلاح اس طرح کہ خدائی عبادت کی جائے ، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر نسم کے برے کا موں کو چھوڑ دیا جائے۔

۷ - انسان کواس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خداکا بندہ ہے اور مرنے کے بعداسے خدا کے ساسفے حاضر ہونا ہے -

س<sub>ار اینی</sub>ا صَلاح اورد دسردل کوآگای دینے کی اس جد دحبر میں جومشکلات دمصا نب بیش آئیں ان پرصبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے۔

اندروني طاننت

اسلامی جدوجہدایی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جدوجہدہ ایک بندہ مون کو جو چیز متحرک کرتی ہے دہ تمام تربہ جذبہ ہو ناہے کہ وہ خدا کے بیہاں بخات ماسل کرسکے۔ اسلام جب کی کے دل پی حقیقی طور پر حبکہ کرتا ہے تواس کے تمام جذبات اس ایک سوال پر مرکوز ہوجاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت ومخفرت میں حصد دار بنے۔ وہ اپنے خیالات ،عقا کہ، اخلاق ، اعمال اور زندگی کی نمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لئے فکرمند موجا تاہے ہواس کو آخرین میں خدا کی بیگو داول سلین بنتائج: جو اس کو آخریت میں خوالی بیکو داول سلین بنتائج: تُقُلُ اِنِی اُحِدِیتَ اَنْ اُکُودُنَ اُدُّلُ مَنْ اَسْلُم ہم کرم حجے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اس لام کو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اس لام اور خوال بنوں۔ انعام - سما انعام - سما اس النے والا بنوں -

اول المسلین بننا، باعتبار محرک، ایک انتهائی انفرادی واقعہ ہے۔ گر باعنبارنتائی وہ وسیع ترین اجماعی وہ بی بن جاتا ہے۔ یہ ویا اپنے اندر آتش فتال کی تغیر کرنا ہے جو بنظا ہزگا ہوں سے او جھل ہونا ہے گر جب بھتتا ہے توسا کہ ما جول بلکہ مارے عالم کو اپنی لبید ہم میں لے لیت ہے۔ قرآن کے نزول کی یر تریب کہ ابتدائی عصد تک وہ سور میں اتر تی جن میں اندرونی اصلاح پر زور ویا گیا تھا، بیرونی اصلاح سے تعلق احکام بعد کو اترے، اس کی قوج بہدر تے ہوئے می مار ما ڈیوک کم بھال 1947۔ ۵ مرا) نے اپنے ترجم قرآن کے دیبا چرمیں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک گہری معنوبیت ہے اور وہ یہ کہ بیغیر کا الہام اندرونی جیزوں سے متروع ہوکر بیرونی چیزول کی طرف آتا ہے:

The inspiration of the Prophet progressed

from inmost things to outward things

اکترلوگ عمل کامطلب به سمجھے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف پورسٹ سنردع کردی جائے رگر نیا دہ گہراعمل یہ ہے کہ خود

ابیخاندرون کو اتنا طافت ور بنایا جائے کہ جب وہ بھٹے توکوئی جیزاس کی زدسے مفوظ ندرہ سے۔ اندرون کو طاقت ور سنانے

سے مراوکوئی روحانی ورزش یا "علیات" بہیں ہیں بلکہ وہی چیزہے جس کو قران میں ایمان اورعل صالح اور صبر کہاگیا

ہے۔ اپنی وج اور اپنے قلبے دماغ کی گہرائیوں میں خالئ تھیقو کو آنانا اپنے آپ کو حیاتی طور برزیا دہ سے زیادہ عالم بالا

سے جوڑنا، آپنے کو کمل طور پر اس قالم میں دھال لینا کہ "میراکسی کے اوپر کوئی حق نہیں، میری اس دنیا میں صرف ذمخ اریان

می دمرداریان ہیں " راہ خدامیں جو کھے بیش آئے ، اس کو خاموشی سے اپنے اوپر لینے رہنا ، بجائے اس کے کہ اس کو دور رو

کے اوپر لوٹا نے کی کوششش کی جائے بس بی دہ چیزیں ہیں جن کانام آپنے اندر ون کو طاقت ور بنا نا ہے بنی میلی الشد علیہ

دسلمان چېزدن کا انتهانی کمل نمونه بن گئے بهی وجه ہے که آپ کی شخصیت اتنی بے پناه ہوگئی که جوآپ کی زدمیں آیا مستخ ہوکررہ گیا - آپ کا بیداندر دنی طوفان جب پھٹا تو وہ اتنا بے پناہ ثابت ہوا کہ تقریباً ساری آباد دنہا ہے اس کے انزات محسوس کئے ۔

ہندی کے ادیب سردار بورن سنگھ (۱۹۳۱۔ ۱۹۸۲) کے ایک مقالہ کاعنوان ہے" بیرتا" داس میں انھول فی بین بندی کے ادیب سردار بورن سنگھ (۱۹۳۱۔ ۱۹۸۲) کے ایک مقالہ کاعنوان ہے" بیرتا اور کی طرح آگ لگا گئے ، فی بین بین بارود کی طرح آگ لگا گئے ، "کُل بیتھوی بھے سے کانپ انھی "جولوگ ان کے سامنے آئے وے ان کے داس بن گئے " وہ بیرتا کیا ہے جوکسی کو آنا بل والا بنا دیتی ہے، انھیں کے الفاظ بیں بڑھئے:

"ابینے آپ کو ہر گھڑی ہر ہی مہان سے بھی جہان بنانے کانام بیرتاہے، کایر برش کتے ہیں "ا کے بڑھے جلو"
بیر کہتے ہیں "پیچھے ہمٹ چلو" کا بر کہتے ہیں "اٹھاؤ تلوار" بیر کہتے ہیں "سرا کے کرد" بیروں کی پالیسی بل کو ہر طرر میں اکھٹا کرنے اور بڑھانے کی ہوتی ہے۔ بیرتو اپنے اندرہی اندرہی اندر مارچ کرتے ہیں۔ کیون کہ ہر دے آکاش کے کیندر میں کھڑے ہوکر وے کل سنسادکو ہلاسکتے ہیں۔ بیروہ بیرکیا ہوٹن کے برتن کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھٹڈ ا ہوج با آبال جاس کی بانی تک تھٹڈی ہو۔ لوگ کہتے ہیں "کام کرو کام کرو" پر ہمیں تو یہ باتیں نرر تھاک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرو ان پر ہمیں تو یہ باتیں نرر تھاک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرو کام کرو" پر ہمیں تو یہ باتیں نرر تھاک معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے کام کرنے کابل بیدا کرو اپنے اندر ہی اندر ہم کھی طرح بڑھو۔ دنیا کمی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کے ساتھ ا بھید کرکے کھڑا دنیا دھرم اعدائی آ دھیا نمی نیموں پر کھڑی ہے ، جوا بینے آپ کو ان نیموں کے ساتھ ا بھید کرکے کھڑا دو جہی ہوگیا۔ ونیا دھرم اعدائی آ دھیا نمی مرتب مہندر چیڑ ویدی)

اس بیرتا" یا اندر دنی طاقت کاراز برامراز عملیات یاروحانی درزشین بین جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں گ کی جاتی ہیں "عملیات " کے ذریعہ جو طاقت حاص موتی ہے وہ جما دان وجوانات کی دنیا میں کچھ جھٹاکار دکھاسکتی ہے۔ مگرزندگی کے مقابلوں میں آدمی کوفات وہی ہے جوزندگی کے مقابلوں میں آدمی کوفات بنائے ۔

 یہاں ہم فتح کم کے فوراً بعد پیش آنے والی ایک صورت حال کا ذکر کریں گے حس نے بیک وقت کئی مسئلے بیدا کئے گر پینجم اسلام کی بیرتایا آپ کی اندونی طاقت ہر ایک کو مل کرتی جلی گئی۔ اس اندرونی طافت کا اظہار کہیں عفو کی صورت یں ہوا، کہیں عالی حوصلگی اوراعتما دعلی اللہ کی صورت میں ۔ کہیں آپ اس لئے کا میاب رہے کہ آپ کو وہ نگاہ حاصل ہوگئی متی جو ہمیں شمسنقبل کو دیکھی تنفی۔ کہیں آپ کے رویہ نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے کو بے غرض بنا لے وہ اتناہے پناہ ہوجا تاہے کہ بھراسے کوئی زیر نہیں کرسکتا ۔

ہجرت کے اعظی سال جب آب نے مکہ برقبعنہ کیا تو قریش کے بچہ لوگ بھاگ کر ہوازن و تقیقت کے قبائل میں ہجے اوران کواکساکر ایک بنی لڑائی کے لئے آمادہ کر دیا۔ وہ لوگ اپنی تمام قبائل شاخوں کواکھٹا کر کے بہار کی ندادیں جمع ہوگئے۔ حیس میں مفالمہ ہوا۔ جنگ کے آغازی میں ہوازن کے تیزاندازوں فیج گھال میں جھپ کر میں ہے اسلامی اشکر براتی شدید تیزاندازی کی کمسلمانوں کے باول اکھڑ گئے اور ۱۲ ہزاد شکری گیارہ ہزادت جی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تاہم تائی میں بتاتی ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بالا تخر مسلمانوں کو غیر معول کا میائی حاس ہوئی۔ اس کا میائی کا دار اپنے غیر کا دی اندرون تقابواں نازک موقع برسکینت قلب (توب ۲۰۱۰) اوراغاد علی اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اس نے دفعتا بازی لوٹادی۔ آپ نے دشمنوں کے عین نرغمیں کھڑے ہو کریے رجز بڑھا :

اناالبىلاكنب انابى عبدالمطلب

اس فتح کے باوجود مسئلہ نے دوبارہ نئی شدید ترشکل اختبار کرلی۔ قبیل تقبیت، جو قربیش ہے بعدوب کا دوسرا سب سے زیادہ زوراً ورقعبلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مالک تھا، طائف میں قلعہ بند ہوگیا۔ تبن ہفتہ کے محاصر بس انعوں نے مسلما نوں کو اس سے زیادہ جانی نقصان بہنجایا جو حین کی جنگ میں انھیں بہنچا تھا۔ ان کی سکشی کا یہ عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نبی صلی اللہ علبہ دسلم کی خدمت میں حاصر ہوا اور اسلام الله کا یا۔ یہ عودہ بن سعود تھی تھے جو ا پینے قبیلہ میں "کنواری لؤکیوں کی طرح مجوب " تھے۔ مگر جب وہ اسلام قبول کر کے طائف گئے توطائف والوں نے اخیس تیر مار مادکر ہلاک کردیا۔

ر الماري كالدروني طاقت ايك اور شكل بين ظاهر يونى جب محاصره شديد بيوكيا . توحضرت عرف بي صلى الله

علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طاکف والوں کے لئے ہلاکت کی دعا فرائیں۔ گرآپ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمانی ۔ آپ نے فصہ اورانتقام كجنرب كختان كحظاف كوئى كارردائ نبيل كي تين مفتة كي بعد فوج كوحكم دياكم والس حيوراب آب مقام جوانه بينج جهال غزوه حنين كامال عبمت جي تهاريبال آب كے لئے موقع تفاكد تفقيف كى سرشى كابدله ان كے ليعن ہوارن سے اس کراس کے بھی آپ نے بیکیا کہ قبیلہ بوارن کے بعض اوگوں کی ایک درخواست بران کے تمام کے نتام چه ہزار قبیری چھوڑ دیے اور انھیں کیڑے اور زا دراہ کے ساتھ ان کے گھروں کورخصت کیا۔ نباضی اور وسعت ظرب كايم حالمداينے اتمات بيدا كے بغير نہيں ره سكتا تھا۔ چنانچدايسا ہى بوا اور موازن كے لوگ سب كے سبلمان موكئے \_ اس واقعه كاال طالف بركم الترطي الموازن اورثقيف ابك بي برك تبيله كي شاخيس تقيم وتعب بوازن تحے اسلام کی خبرتیجی توان کے لئے یہ واقعہ محاصرہ سے بھی زیا دہ سنگین نابت ہوا ۔اتھیں محسوس ہواکہ ان کا دایاں بازو توث چکاب اوراب وه مقابله آرائی مین کامیاب نبین موسکتے:

بعنوببل ثفتیف نے آپس میں شورہ کیا۔ انھوں نے دیکھاکہ اردگرد کے عرب سے ارٹے نے کی ان میں طافت نہیں۔ اوروہ بعیت ہوھیے اور اسلام قبول کرھیے۔

تثمانهم المُمْ وابينهم، ودأ واانه لاطافتة لهم يحرب من حوله من العرب ومثل بايعوا واسلموا

تهذيب سيرة ابن بهشام ، جلد و ، صفحه ١٠٠

بجرت كرنوي سال (٩٣٠) ابل طالف كإوفد مدينة حاضر مواد الفول فيول كريف كيينيكش کی۔ گراِسی کے ساتھ اپنے لئے عجیب عجیب شرطیں نجویزکیں۔" ان کی سرزمین کوفوجی گزرگا ہ نہ بنایا جائے گا، وہ عشہ نہ دہی گے۔ جہا دیں ننرکت نہریں گے ،نماز نہ بڑھیں گے ،ان کے اوپران کے علاوہ کسی کوحا کم نہ بنایا جائے گا "آپ نے فرایا تھاری سب شرطین منظور ہیں۔ گراس دین ہیں کوئی بھلائی نہیں جس بیں رکوع نہ ہو (لا خدو فی دین لا دکوع فيه )آپ كاصحاب كوان تفظات كے ساتھ كى كۇسلمان كرنا عجيب معلوم ہوا، گراپ كى نظرى دور ترمستقبل كود كھ رى تقبس آب نے يكه كرا تفين طمئن كروما:

بعد ذلك سيتصد قون و بجبا هدون جب يوگ اسلامين داخل موجائين گے تواس كے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

إذا اسلمول (اخرج الوداؤدعن وبب)

امام احدف حضرت انس سفقل كياب كدرسول الترصلي الترعليه وسلم سع جب عبى قبول اسلام كے لئے كسى حب بنركا سوال کیاگیا او بے ضرور اسے دہ چیزدی -آب کے پاس ایک آدمی آیا ساب نے اس کے لئے اننی کیٹر مربوں کے دینے کا حکم فرمایا بوروبہاڑیوں کے درمیان صدنظر تک بھیلی ہوتی تھیں، دو آ دمی اپنی قوم کی طرف والیس گیا اور کہا: ا ميري قوم تم لوگ اسلام قبول كريو، كيونكه محمد اتنازياده ديتي بب كدا تفيس محتاجي كا انديسية نبيين بوتاء را وي كتے ہيں:

آدمی آپ کے پاس آتا تھا اور اس کامقصو دصر ن

فأن كان الرجل ليجيئ الى رسول الله صلى الله

عليه وسلممايريدالاالدنيانمايمسي فأ ميكون دبينه احدباليه واعنعليهمن الدنبيا (البدايدوالنها بب ومانيها

دنیا ہوتی تھی ۔ مگراس برشام نہیں گزرتی تھی کہ دین ہی کے کے دنیا اور جو کھے دنیایں ہے ، اسسے زیا دہ محبوب بوحا تائقا به

ہوازن وثقیف کامسکہ حل ہوائھاکہ اسی درمیان ایک اور شدید ترمسئلہ اٹھ کھٹرا ہوا۔ ہوازن کی فتح ہے بعب م آپ کو جوکیٹراموال غینمن حاصل ہوئے تھے ، ان کوآپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکہ کے تازہ نوسلوں میں غُبِسِم كيا - يرجَيزانصار كربهت سے لوگول برشاق گزری - انھول نے سمجھاك مكر پہنچ كريني غير كے اوير" قرشيت " غالب المحيى اور انفول فابنے بھائى بندول كونوش كرنے كے لئے سارا مال انھيں دے ديا۔ يہ ايك انتهائ نازك مسئلة تفارِ تَمراك بن المراج كي كياتها المطمى عواطف سے بلند موكر كيا تھا۔ اس لئے آپ كے پاس اس كے جواب ميں كہنے ك كئے نہایت مؤثر چیز موجو دتھی ۔

آب نے انفدار کے تمام لوگوں کو ایک احاطر میں جمع کبا اور نقریر کے لئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے دنسر مایا: " اے انصار یہ کیا باتیں بیں جومیرے کافال تک بینج ری ہیں ۔ کیایہ واقعہ نہیں ہے کہ تم کمراہ تھے ، میرے ذریعہ سے الله نے تھیں ہوابت دی ۔ تم محتاج تھے، میرے دربعہ اللہ نے نم کوغنی بنایا ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھراللہ نے مبرے ذریعة م كومتحدكيا " لوگول نے كها" الل " آپ نے دوبارہ فرمايا:

> والله لويشتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدافا دينات وعائلا فآسنيك وخاتف فأمناك ومنحن ولافنص ناك . . . . . اوجل تمنى نفؤسكميا معشر الانصار فى لُعاصة من الدنسيا تالقت بهامتوساً اسلموا ووكلت كمالى ماقسم الله لكم من الاسلام افلا ترصون يأمعستر الانصاران ينهبالناس الى رحالهم باالشاء والبعايروتنهبون برسول الله الى رسمالكم (رواه احمدمن مديث ابن اسحاق)

خداکی قسم تم چا ہو توکہ سکتے ہوا درتم کہو گے توسیح كوك كرآب مارے ياس كانے بوے آئے ستے، م نے آپ کویناہ دی ۔آپ محاج آے تھے، ہم نے آب کی عمواری کی۔آپ تون ندہ آئے تھے ہم نے آب کوامن دیا۔ آپ بے یارو مرد گار آئے تھے ہم فآب کی مدد کی ۔ ۔۔۔۔ اے گردہ انسار ا کیاتم دنیائی معولی چزکے دے بردل ہوگئے جس سييس فرمسلون كاليف قلب كى باورتم كو اس بیز کادکیل بنایا ہے جس کو اللہ نے تعییں عطا کیا بعيني اسلام - اے گردہ انصار اکياتم اس يرد أي نہیں کداوگ اونط اور سکری مے کراین منزلول کی طرن جائين اورتم التدكرسول كوكرايني منزل كى طرین جاؤر

برتقررین کرسارے اوگ دو برے انفول نے بیخ کرکہا: ہم اللہ کے دسول کے ساتھ داصی بیں "اس طرح آپ

کی اندونی طاقت ایک ایسی شاہ کلید بن گئی کرجو بند در وازہ بھی اس کے سامنے آیا ،اس کا قفل اس نے کھول دیا۔ آپ کی شخصیت کے سیلاب کے آگے کوئی چیز شہر نہ سکی ۔

خارجی نشایه: دعوت

پینمبراسلام نے کمبر جوعی جدوجہدشردع کی اس کی اہم بات یتھی کہ وہ خارجی دنیا کےخلاف ردعمل کے طور بہد جودیں نہیں آئی جسیدا کہ عام طور برموتا ہے۔ بلکہ خود اپنے مثبت فکر کے تحت دضعی گئی تھی۔ آپ کی بعثت ہوئی توآب کے گردو پیش وہ تمام حالات بوری شدت کے ساتھ موجود تھے جوعام طور پربیاسی ، معاشی اور سماجی تحرکوں کی بنیاد مواکرتے ہیں۔ گرآب نے ان میں سے کسی کوجی دعوت کاعنواں نہیں بنایا۔ بلکہ اُنتہائی بیسوئ کے معاقد مندرجہ بالاپروگرام کی طرف بُرامن جدوجہد شروع کردی ۔

بیغبراسانم کی بعثت جس زماندیں ہوئی ، آپ کا وطن وقت کی سامراجی طاقتوں "کی شکارگاہ بناہواتھا۔
خاص طورپرع ب کاوہ حصتہ ہونسبتاً زیادہ زر نیزاور مالدار حیثیت رکھتاتھا، تمام تماغیار کے ہاتھوں ہیں تھت ۔
جزیرہ عرب کے شمال ہیں شام کا علاقہ پورا کا پورا رو می سلطنت کے زیرا قتدار تھا۔ اس کے اوپر روم کے مانخت امرائے عرب کی حکومت قائم تھی ۔ اس طرح جنوب ہیں ہمین کا علاقہ ایران کے زیرا قتدار تھا۔ بنی سل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہاں جوایرانی گورزمقیم نھا، اس کانام با ذان ہے ۔ عود س کے ہاتھ بیں صدف جاز، تہامہ اور نجد کے علاقہ رنہ کی بہت ہیں کہور کی ہاتھ بیں میں اور بے آب وگیاہ بیابان تھے، جن بیں کہیں کہیں کہور زیر خرائے کے ملتوب کو بھاڑ دیا اور کہا بیکنب اتی بھدن اور ہو عب س کی رمیراغلام ہوکر مجھ کواس طرح تھنا ہے اور س کا محرک ہیں میں منظر تھا۔
کواس طرح تھنا ہے اور س کا محرک ہیں میں منظر تھا۔

موانخا، وه بانفی دائے کے نام سے شہور مہار عرب کی تاریخ بیں بیا تناہم دافعہ تھا کہ دہ حس داستہ سے گزراع بوں نے س کانام صراط الفینل دکھا۔ حبن حیثر برقیام کیااس کوعین الفیل اور جہاں سے شہریں داخل ہوا اس کو باب الفیل کہا گیا جس ال اس نے حملہ کیا تھا اس کانام عام الفیل ٹرگیا۔

ان حالات میں قیا دت کے معروف تصور کا تقاصا تھا کہ آب پڑوسی حکومتوں کی استعمادی سیامت کے خلاف ایک ہوائی سیاسی تحریک استعمادی سیاست کے خلاف ایک ہوائی سیاسی تحریک اعظائیں اور وطن کو ہیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لئے کوگوں کے قومی جذبات کو بداد کریں ۔ گراپ نے اس خسم کی کوئی ننحریک اٹھا نے سے مکمل ہم میرکیا ۔ فسم کی کوئی ننحریک اٹھا نے سے مکمل ہم میرکیا ۔

ای طرح اس دقت کی عرب دنیا "غیر ذی زرع" بونے کی دجہ سے معاشیات کی می ذاتی بنیا دسے بجسر محردم تھی۔
یہ اس ریکیتانی علاقہ کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا اور نہایت آسانی سے ایک "انقلابی تحریک" کا عوان بن سکتا تھا۔ گرآپ نے
اس قسم کے سی بھی اقتصادی نعرہ سے کمل طور پر برم برکیا۔ ایک بار مکہ کے سٹر فالک ایک جماعت غوب آفتاب کے بعد کعبہ کے
سامنے جمع مون اور نبی سی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لئے بلایا۔ آپ نے جب اپنی دعوت مینی کی تعاقفوں نے کہا:

احد المحد آب کونوب معلوم ہے کہ ہمادا ملک سب سے زیادہ امنا بفس سے زیادہ امنا بفس سے زیادہ ہے۔ اس کوئی نہیں۔ عناهان ہم ہمارے لئے زندگی نہایت مشکل ہے۔ بس اپنے رب سے بلاد سنا، کہنے کہ وہ ان خشک بہاڑوں کو ہم سے ہما وے جفول نے بلاد سنا، ہیں تنگی میں ڈوال رکھا ہے اور ہمارے لئے ہمانے ملک کو کانعیمات کشاوہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں میں شام اور عراق جیسی ندیاں

یامحمل قد علمت ان لیس من الناس احد اضیق منابلداً، ولا اقل ماءً، ولا امتر دعیشا منا انس اناد بك الذى بعثك بما بعثك به فلیسیرعناها نه الجبال التی قد ضیفت علینا و لبسط لنابلادن! ولیف جد لذا فیها انها وا کانها و الشام والعراق نهذیب سیرة این بشام، جلد اول، صفح ۲۰

کمد کے سرداروں کی یہ تقریباس بی منظرین تھی کہ نجد و تجاز کے بہاڑوں نے اس علاقہ کوسمندری ہواؤں سے روک رکھاہے جس کے بیتے ہیں یہاں شام و واق کی طرح بارشیں نہیں ہوئیں اور سارا علاقہ ختک پرار ہتا ہے۔ اس طرح یہ اقتصادی ابتلار آپ کو ذرر دست ہوقے دے رہا تقالم آپ اقتصادی سن سے کرا تھیں اور آنا فانا کوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینے لیس۔ گرآب نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی بلکہ اپنے آپ کو تمام ترکل کہ توجید کی تبلیغ کے لئے وقف کر دیا۔ اگر جبور کی تاریخ نے تابت کیا کہ دعوتی ہم میں ہوسم کے سباسی اور اقتصادی امکانات بھی چھیے ہوئے ہیں یگروہ بالواسطم نیتجہ کے طور بریا تھی اور اقتصادی امکانات بھی چھیے ہوئے ہیں یگروہ بالواسطم نیتجہ کے طور بریا تھی اور اقتصادی امکانات بھی جھیے ہوئے ہیں یگروہ بالواسطم نیتجہ کے طور بریا تھی اس کے میں نہ کر اور است جدوجہ دے طور بریا۔

پیغمبراسلام کی پوری زندگی تابت کرتی ہے کہ آپ نے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی تھی ۔ نبوت می تو آپ نے دومگر تمام با توں کو چپڑ کرساری توجہ دعوت پرم کوزکر دی ۔ آپ نے اپن خاندان سے کہا کہ سیجے خدا نے اپنی پیغیام رسانی کے کام پر تقریبا ہے ، تم لوگ میراسا تھ دد ۔ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مرعوکیا ریہ تقریباً، چالیس مرد تنفیح ہی سے تیس اذاد جع ہوئے ۔ بیا نہ انتھا ؛ سے تیس اذاد جع ہوئے رجب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ نے تقریب کی مگرکوئی آپ کا ساتھ دینے کے لئے نہ انتھا ؛

يابنى عبد المطلب! انى بعثت البكم خاصة و الى الناس عامدة منهن بينمن عنى دَيبي ومواعيلى وبكون معى فى الجنة وبكون خليفتى فى اهلى \_\_ فاعاد رسول اللهصلى الله علبيه وسلم المنطق فقال على : إنا باس سول الله ، فقال انت يأعلى انت ياعلى (رواه ابزار)

است بزعب المطلب إبين تم لوكول كى طرف خاص طورير اقترام نوكول كى طرف عام طور ريجيجاكيا مون السي تم ميس سيكون مير قرضوں اورمبرے دعدول کی ذمشراری میری طرف سے لیتا ہے اورمیرے الم میں میراقائم مقام بنتاہے اور وہ جن میں میرے ساته موگا ری رسول الله صلی الله علیه و ملم فے دوسری باراسی بان كودمرايا توحضرت على (جواس دقت نوجوان تھے) في كب "يس يارسول الله" آب عفرايا :تم لعلى إتم اعلى!

ایک بارابوجهل نے آب کو پنیم لیمینے کر ماراجس سے خون ہنے لگا۔ یہ خبرآب کے چیا عباس کو پہنی، وہ اگر حیاس دفت اسلام نہیں لائے نفے مگرفاندانی عصبیت جوش میں آنی ، ابوجہل کے یہاں جا کراس کو مارا اور پھر آپ کے یاس آکر بولے " بھتیج ا بین نے تھارا بدلہ لے بیا" آپ نے فریایا" جیاا مجھ اس بین زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے " قریش کے لوك الوطالب كياس آئ ادركها:

> يااباطالب! الااب اخيك يا تينا في افنيتناو في فادينا فيسمعنا مابوذينابه فان رأيت ان نكفه حنافانعل

اسابوطالب إتمهارا بهيتيا بهاريه بدانون بب اور ہماری مجلسول بیں آ تاہے اور ہم کووہ باتیں سنا تا ہے جس سے ہم کو تکلیف موتی ہے ۔ اگر تم سے ہوسکے تواس کوہمارے پاس آنے سے روک دور

الوطالب في البخار المعقبل ك ذريعة يكو بلايا ادر ان سے قريش كى بات كى :

فعلق مبص لاالى السماء فقال: والله ما ان باقلى ان ادع ما بعثت بيه من ان يشعل احلك من هلن والشمس شعلة من نار

آب نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھانی اور کہا کہ خدا کی قسم بس اس بيفا در نهيل كه جربيعام دے كر مجي بھيجا گيا ے اس کو جھوڑ دول، جیسے تم میں سے کوئی شخص اس ر قادرنہیں کہ سورج سے آگ کا ایک شعلہ حلائے۔

(البدايه والنهايه)

يه كه كرآب رويرك دستم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ) سَب كَفاندان بنو باشم كو يونكه مكمين برسم كى سيا دت ماصل عنى ، ابتداءً لوكول كوست بمواكدية با وصله نوجوان " شاید با دشاہ بننے کا خواب دیکھ رہاہے۔ مگرآپ کے مسلسل عمل نے ثابت کردیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی بیغام رہائی کے سواادر کھے تنہیں ۔۔ ایک مرتبہ آپ نے ابوجبل کو دعوت دی تواس نے کہا:

يامحمد اهل انت منتاء عن سبّ ألهتناهل ترميدالا الانشهداناه قل بلغت فنعن نشهد تميي توجا سنع موكريم كوابي دي كرتم في بنجاديا توم كواي انك فند بلغت (البدايه والنهايه)

ا محمدٌ إكباتم بمارك معبودول كوبراكينے سے رك ماؤگے۔ ديتي مي كرتم في سنجاديا به

شعب ابی طالب کی بیا مگزینی کے زمانہ میں حرام مہدیوں میں پابندی حتم ہوجاتی عتی ، آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کو خريد وفرونت بين استعمال كرتے تھے۔ وہ فربانى كے جانوروں كے مشت جمع كرنے تاكدان كوسكھاكرركھ ليس اورسال كے بفتيہ مہیبوں میں کھاتے رہیں۔ مگرآب اس فرصت کے موقع برقبائی کی تیام گاہوں کی طرف کل جاتے اور ان کو اسلام کی دعو سے پہنچاتے۔ ہجرت کاسفرانتہائی نازک سفرتھا ۔ مگراس سفرین ہی آپ نے دعوت وتبلین جاری رکھی سیرت کی کتابوں میں اسلسلے بس متعد دوا قعات كا ذكريه - مثلاً مقام عميم بربريده بن حصيب كودعوت دينا حس كنتيج بيس وه اوران ك مگفرول كا قبيله سلمان موكيا ـ اسى طرح دكوب كھا ٹى يرآ بپ ئى ملاقات دوآ دميوں سے موئ - آب نے ان كے ساھنے اسلام بيش كيا اور وہ ا يمان لاك - آب في ان كانام بوجها - الخول في كمام قبيله اسلم كوكري - بمارا بيشة داكدر في تقا - اس لي مم كومها نان (رو زلبل آدی) کہاجا آہے۔ آپ فے طایا:

نهين تم دوباعزت آ دمي مور

بل انتما المكومان (مسنداحدعن ابن سعد)

آپ نے صحابہ کا مزاج بربنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا طری چیز نہیں مٹری چیزیہ ہے کہ تھا اے ذریعہ التُدتعالى كچەلوگول كواپدان كى دولت عطافرمائ غزوه خيبريس جب آپ نے حضرت على كوجھنِدْ اعطاكيا توان سے فرمايا: نرمى كے ساتھ جاؤ يجبان كے ميدان ميں بينے جاؤتوان كو اسلام کی دعوت دو، اوران کوبتا وکدان برانت کے کیا حقوق میں رخدا کی قسم اگر محقارے ذریعہ سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو بہتھارے مے سرح

انفذعلى وسلك حتى تنزل بساحتهد تمدادعهم الجالاسلام واخبرهم بمايجب عببهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن به دى الله بك رجلا وإحل اخيريك من ان بيكون للصحم النعم ذُنْفَى عليه)

ا دنوں سے بہترہے یہ

سيك زندگ يس يه بيلواس قدر نمايال سي كداس كاكوني ايك عنوان دينا موتو وه « دعوت "كسواكيها ورنهيس ہوسکتا۔آپ نے عام رواج نے مطابق سیاسی ،معاشی ،تمدنی مسائل کونشانہ نہیں بنایا ، بلکساری توجہ دعوت الی العُد پر مركوز كردى وابتدايس بظاهريه ايك كام نظرآ نائفاه ممرجب خرى نينجرسا من آيا تومعلوم مواكديده سرائ كداكروه باتق آجك تونقبيه جيزين خود باتھ آق حلي جا تي م

### صبرواستيقامت

اب صبر کو لیجئے رصبر کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بولاجا آہے جب کسی چیزیں اٹریذیری کے بجائے جاو کی كيفيت بتانامقصود موسنلاً عتبارة سخت بنجزين كوكهت بي جويج كوقيول ندكر ، اسى طرح بها دركوصبور كهت بير يكونكم وه خارجی دباؤ کامقابلہ کرتے موے اپنی شخصیت کو قائم رکھتاہے۔

مصراس انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندر اسلام ایک مقصدین کرشا بل بوگیا ہو۔ اسلام اس کے اندر اسی حرارت پیداکر دیتا ہے جس سے بعدوہ سست نہیں ٹرتا۔ وہ کمزوری نہیں دکھاتا۔ وہ عاجزی ظاہر ہیں کرتا اوّا لاگالی ایمان واسلام کامطلب خدابراعماً دکرنا ہے ، اور جوشخص خدابراعما دکریے دہ اتھاہ طاقت کا مالک موجا آہے۔ اس کے لئے کسی مرحلہ بریب صبری کاکوئی سوال نہیں رہتا۔

ا ایک شخص حب اسلام کاعلم بردار بن کرکھ ابوقا ہے تواس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود تو خلاکی مقر کی ہوئی مد ود وقیو دہیں بندھا ہوا ہے ، جب کہ ودسرا فرق آزاد ہے کہ جوط لقہ جا ہے بنی کا میابی کے لئے اختیار کرے ۔ اس کو حکم دیا گئی ہے کہ اپنی ساری قوت دعوت و بلیغ کی ہم برصرف کرے ، جب کہ دوسرے لوگ سیاسی کارر وائیوں اور اقتصادی تدبیروں سے اپنی پوزسین کو متحکم بنار ہے ہیں ۔ اس کو ہر حال ہیں اخلاقی حدود میں رہنے کا بابند کیا گیا ہے ، جب کہ دوسرے لوگ اس قسم کی تمام بند شوں سے اتناویں ۔ اس طرح کی باتیں واعی اسلام کو اس حدیک متا ترکز سکتی بیں کہ وہ اسلام طرق کی اس مجھنے لگے اور اس کے دل میں یہ خیال پرورش یانے لگے کہ اسے بھی وی طریقے اختیاد کرنے چا مہیں جودوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں ۔ بیاں "معر" اس کے لئے رکاوٹ بنتا ہے ۔ صبر اس کو اس بات سے دولت ہے کہ وہ اپنے طرق کمل کو الم اللہ اور ایس میں ہودو اپنے طرق کمل کو اللہ کا اور بے ایش سمجھنے لگے :

فَاصْ بِرُاتٌ وَعَدُ اللّٰهِ حَق وَلاَ يَسْتَنْ خِفَنْ هَ اللّٰهِ عَلَى اللهُ كَاللّٰهِ كَاللّٰهُ كَالْ وَعَده بِي مِهِ الرَسْبِكُ اللّٰهِ كَالْوَالِ وَعَدَه بِي مِهِ الرَسْبِكُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ

۲ ۔ اسلام کی را ہیں صبر کا دوسرامطلب یہ ہے کہ فرق تانی کی طرف سے جومصیبتیں ڈالی جائیں ، ان کو کمل طور پر بر داستن کیا جائے:

سر منالف کی طوف سے جب کوئی جیزوالی جائے تو آ دمی عام طور پر یہ کوسٹش کرتا ہے کہ اس کونود مخالف کے اوپر لوٹا دے ۔ اس کے مقابلہ میں صبریہ ہے کہ خامون کے ساتھ اس کو اپنے اوپر سے ایسا جائے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ الی اسلام کو ہوتو م کی طرف سے اس اقتصادی تقصب کا سامنا بیش آ کے کہ کیساں بیا قت رکھتے ہوئے ان کی جگہ دو سرے کا انتخاب کیا جائے تو یہ طالبہ لے کر اعمنا صبر کے خلاف موگا کہ "ہمارے ساتھ مساویا نہ سلوک کرو" اس کے بھکس اتھ بی برناچاہے کہ اس وارکو اپنے اوپر لے بین اگر ما تول مساوی لیافت کی بنیا دیر اتھیں ان کا بی دیے گئے تیار نہیں ہے تو ایٹر ان کا بی در میں ہے تو ایٹر ان کی بنیا دیر اتھیں ان کا بی در در ہیں ہجرت صبتہ ایک اعتبار سے اسی قسم کا ایک عمل تھا۔ کم کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے لئے کہ بن تجارت کے دروازے بند کر دیئے تو اتھوں نے پڑوی ملک میں محنت مزدوری کرے اپنی معاش صاصل کرنا نئر ورع کر دیا۔ دہاں انھوں نے ایمان داری اور محنت کا ایسا مونہ بیش کیا کہ شاہ جبش (نجاشی) نے منا دی کے دریاجہ کرنا نئر ورع کر دیا۔ دہاں انھوں نے ایمان داری اور محنت کا ایسا مونہ بیش کیا کہ شاہ جبش (نجاشی) نے منا دی کے دریاجہ کرنا نئر ورع کر دیا۔ دہاں انھوں نے ایمان داری اور محنت کا ایسا مونہ بیش کیا کہ شاہ جبش (نجاشی ) نے منا دی کے دریاجہ کریا نئر ورع کر دیا۔ دہاں انھوں نے ایمان داری اور محنت کا ایسا مونہ بیش کیا کہ شاہ جبش (نجاشی) کے منا دی کے دریاجہ کیا کہ دریا کہ ان کا کھوں نے دریاجہ کیا کہ دریا کہ کا کھوں کے دریاجہ کیا کہ دریا کہ کوئوں نے دریاجہ کیا کہ کوئوں کے دریاجہ کیا کہ دریا کہ کوئوں کے دریاجہ کیا کہ کوئوں کے دریاجہ کوئوں کے دریاجہ کیا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کوئوں کے دریا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کوئوں کے دریا کیا کہ کوئوں کی کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کہ کوئوں کے دریا کوئوں کے دریا کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کوئوں کی کوئوں کے دریا کوئوں کے دریا کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے دریا کوئوں کوئوں کوئوں کے دریا کی کوئوں کوئوں کوئوں کے دریا کوئوں کے دریا کی کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے دریا کوئوں کوئوں کوئوں کو

اعلان کرایاکہ چیخف کسی سلمان کوشائے ، وہ اس کے بدلے اس سلمان کو ۸ درہم تا وان دے۔

صبريظا برايكسلبي جيرعلوم بوتى ب- مگراين نتائ كاعتبارس ده ايك اعلى ترين ايجابي على بوجس ين آدى اسے حریف کے مقابلہ میں فوری جوابی کا رروائی کرنے سے بجائے دور ترعوائ پراعتما دکرتاہے۔ جب آپ سی ظلم یاا شتعال الگیزی کے بواب میں فوری ا قدام کرتے ہیں تواس وقت آپ کی کارروائی ایک متا ٹر ذہن سے کلی ہوئی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کانقسٹہ آ دمی کے ابلتے ہوئے جذبات کے زور پر منبتا ہے ۔ بجائے اس کے کہ خارجی حقائق وامکانات کا بے لاگ جائزہ نے کراس کے طابق گرىمنصوبرىندى كى جائے، جس كا دوسرانام صبرے ر

صبركا مطلب يرب كدفرين ثانى كوفورى طور مرخود جواب دينے كے بجائے خدا كے ابدى قوانين كواس كے خلاسند كارفرما مونے كاموقع وياجائے۔

جب آدمی بے صبری کے ساتھ حریفیند کے مقابلہ ب دور پڑتا ہے تو اس وقت اس کے رہماسفلی جذبات ا در طی محرکات مونے ہیں۔ وہ لار ما ایسی غلطیاں کریا ہے حس سے اس کا مفدمہ کمزور موجائے۔ اس کے برعکس جب آ دمی صبرے کام لیتا ہے تواس وقت اس کے اندر کی وہ ربانی قوت اپناعل کرنے کے لئے بیدار ہوجاتی ہے جس کوعقل کہتے ہیں۔ انسان کی عقل ایک جبرت انگبز قوت ہے۔ وہ دلیار کے اس پار دیکھتی ہے اور ستقبل بیں جھانک کراس میں چھیے ہوئے مقائت کوملوم كرليتى بـ عقل كومنفى جذرات سالگ كركے سوچے كاموقع دياجائے تو وہ حقيقت كى گرائيوں ميں جاكران سروں كو دريانت كرليتى ب حن ك باتعة جانے كے بعد حريف كے تمام اطراف وجوانب اس طرح قابوي آجاتے بين جيسے كوئى شكاكسي هنبوط

جال ببر تعینس جائے اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکاری کی گرفت کومفبوط کرنے والی ثابت ہور

ہجرت كا واقعه اسى قسم كى ايك مثال ہے رجب قريش فيصله كريياكه آپ كوقتل كردي توايك صورت يقى كم آپ ان کی تلوار کے سامنے کھڑے موجاتے۔ اس کے بھس آب نے مھنڈے وماغ سے سو پے کر یہ فیصلہ کیا کہ محجوز کر مدسیت چلے جائیں ۔ دوسر سے لفظوں میں اپنا مقام عل تبدلی کردیں رحصرت عائشہ نبتانی بیں کہ ہجرت سے پہلے آپ دوزانہ مبرسے والد (الويجرم ) كم مكان بها تا وراً نده اقدام ك بار بي مشوره كرت - تهمين تك نهايت دازدارى كرماته ماك تیار با ن کمل کی گئیں -اس کے بعد ایک سویے سمجھ منصوب کے تحت آپ ایک معتمد رہنماکو سے کر درمینہ کے لئے دوانہ ہو گئے۔ ایک يرجوش قائد وحريف سے الط كرشها دت كى ياد گار قائم كرف كوسب سے با كمال مجعدائے ،اس كے نقط نظر سے د كھيئے تو ہجرت ایک فیم کا فرار معلوم ہوگی ۔ گرنتائ کے اعتبارسے دیجھے تو یہ وا حنظیم واقعہ ہے میں نے اسلامی تاریخ کارخ موڑ دیا۔

اسی طرح مسرکامطلب یہ ہے کہ آ دمی اپنے اقدام سے دک کرفطرت کو کام کرنے کاموقع دے۔ انسانی فطرت ایک دائی حقیقت ے اور اگر خارجی بردے ہٹادیئے جائیں تو وہ انسانی زندگی میں انتہائی فیصلد کن کردار ا داکرتی ہے۔ فطرت کے اندر ہمیشہ اس ادی کے لئے نم گوستہ ہوتا ہے جو گالی کے جاب میں جیب رہ گیا ہو۔ فطرت اپنی آندرونی آواز کے تحت مجورے کہ ظالم کے بجك مظلوم كوت يرسمهم وفطرت كى دنيايس محرومول ساستقاق بدامة الياد ادر ضبط واستقارت ساس كابرسيرت مونا ابت موتا ہے ۔ اس کی ایک مثال مغیم إسلام اور آپ کے خاندان کامقاطعہ ہے جونبوت کے ساقیں سال بین آیا اور

معل خنیجین الولهب کو چیورکرسارے بنو است محوایک بیاری در ه (شعب ابی طالب) میں محصور مونایرا -ایک مقصد کی خاطرنهایت خاموشی کے ساتھ برترین طسلم کوسہتے رمہنا فیطرت انسانی بیں اپنی باذگشت پیدا کئے بغیرنہیں رہ سکتا تھا۔ چنا بجسہ تين سال كزرے تھے كه خود رسمنوں كے اندرا يوالبخترى، مشام بن عمرو، زبيرب اميه ، زمعه بن الاسود اور مطعم بن عدى جيسے متعدد وكبييا بوكة - انفول فقريش كايدرول سالركر معابره كوجاك كردالا اوربنو باستسم كواس ظالما به مقاطعه سع بخاست

صبركااتم برين ببلويه ب كداس سينصرت البي كااستحقاق بيدا بوتاب - جب ايك شخص صبح مقصد كى خاطر صبركرتا ہے تو وہ اپنے مسائل کے لئے ملک کا کنات کے اُد پر بھروسہ کرتا ہے اوریہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک صبح مقصد کے کئے مالک کائنات پر معروسہ کرے اور دہ اس کے بعروسہ کو بورا نہ کرے ۔

اس نصرت کے بعثمار طریقے ہیں۔ کوئی شخص ندان کو جان سکتا اور ندان کا اصاطر کرسکتا ۔ تاہم اسلام اور غیراسلام كے مقابلہ ميں آنے والی ایک خاص نصرت برہے كہ اوى حالات بب موافق كى ببيتى ببدياكر دى جائے۔ اور اس ايان كے دل ميں اعمادی کیفیت دال دی جائے اور مخالفین کے دل میں رعب:

ا ايان والو، النَّه كاانعام اين اور بادكر دِجب تم يروي جَاءُ مُكُدُّ حَبُودًا فَأَنْسَلْنَا عَلِيهُ مِرْجِياً وَحُبُوداً لَتُهُ عَبُوداً لَتُهُ عَلَيْهِ مِن لَوتم فان بَيْمِيجي آندي ادراي الشكر مِن لوتم نے نہیں دیجھار

يَا أَبِيُّهَا الَّذِنْ فِي آمَنُوا اذُكروا بِغُمَّلَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ وِذْ

ية يت فزوه احزاب ( ١٢٤) سفتعلق ب- اس بي المنزنعاك في الله ايمان كي مددير دوجيزي هي تقيس بوا ، ادر فرستنول كي فوج - مواكو في انوهي چيزنيين موه ايك دبيزغلات كي شكل مي مروقت كرة ارض كے چاروں طرف ليني موئ موجود ہے۔ گرایک خاص وقت میں ایک خاص مقام براس کے اندر تیزی پیلاکردی گئی۔ حس کے نیتج میں وہ اہ ایمان کے الع نصرت بن سي علوم بواكرجب الله تعاطيكسى كروه كى مددكرنا جائتا بعة ومادى واقعات مين شرت بيدا كرديتا ب عب كانتجراس كي من كامياني كأسك مي ظام ورا بد

فرشتون كى فوج كامطلب ينهي بدكرده ملمانون كمساته فلكر الوارجيلات تطرير ورحقيقت ايك مكى نفسياتي مدد تھی ندکہ عام معنوں میں حربی مدد- وہ اس لئے آتے تھے کہ ایک طرف سلمانوں کے دلوں میں تبات اور دو سری طرف مخالفین اسلام کے دلوں میں رعب بدید اکریں (انفال - ۱۲) وہ سلمانوں کی نظریس مخالفین اسلام کی فوج کو کم کرے د کھاتے تھے اور مخالفین اسلام کی نظرین سلمانوں کی فوج کوبہت زیادہ کردینے تھے (انفال ۔ سہم)

عبدفارونى بيسعدبن ابى وقاص اسلامى نشكركوك كرفا دسيه مي اتر الت جوع يول كنز ديك ايران كادروازه عقاء بيهان زياده دنون تك قيام كرنايراا وركفاف يليني كي جيزين فتم موكمين -حضرت سعد في كيولوكول كورواندكياكهين سے بریاں اور گائیں المسس کر کے لائیں - انھیں ایک ایرانی طاحب سے انھوں نے بریوں اور گایوں کے تعلق دریت كياراس في كما مجھے كچوه المبيں - حالال كه وه خود ايك چروا با تقاا وراس في اسلامي نشكري خرس كرا بينے مويشيوں كو قریب کے گھنے جنگل یں بھیا دیا تھا۔اس کے بعد حج کچے ہوا، وہ تاریخ کے الفاظ ہیں ہے : فصاح تور صنھا کن ب الراعی، ھا بخن فی ھن ہ ایک سیل جلایا ، بیروا ہا مجھوٹا ہے۔ ہم پیہاں اسس الاجعداثة

ہ وازسن کر وہ لوگ جنگل بیں گفس گئے اور کچھ مونیٹ یول کو با نکتے ہوئے مصرت سعد کے پاس نے گئے ۔ اسلامی سشکر کوجب برقص شمعلوم ہوا تو وہ بہت نوش ہوئے اور اس کو خداکی ایک کھلی ہوئی امدا دسمجھا۔ مگر، جیساکہ مورخ ابن الطقط قی نے لکھا ہے، اس کا مطلب پنہیں کہ مبیل نے بیمی جملہ کہا کہ "ہم بیہاں ہیں" بلکہ یہ اس کی عام آواز میں ایک ڈکار تھی۔ اور اسس ڈکار سے سلمانوں نے سمجھا کہ بیہاں موسینی موجود ہیں۔ (الفحزی ، صفحہ 4)

### الله بر تجرو*س*

"اگردیمن ملح کی طرف جمکیں توتم بھی ال کی طرف جھک جا وُ اور اللّٰد پر بھروسہ دکھو۔ بلات بد وہ نوب سنتا اور جانتا ہے ،اگروہ تم کو دھوکا دینا جا ہیں توا لَنُد تھا رے لئے کا نی ہے (انفال ۹۲ - ۷۱) قرآن کا یہ حکم اسلامی طابق کار کا خلاصہ ہے ۔ اسلام کا طریقیہ اصلاً غیر حمد فی طریقہ ہے ۔ حتی کہ فریق مخالف کی طرف سے دھو کے کا اندیشیہ ہو تب بھی اہل اسلام کو خدا کے بھروسہ پرمصالحت کے لئے تیار دہنا جا ہے۔

اس حکم کا دعایہ ہے کہ غیر حربی میدان، بالفاظ دیگر وہ میدان جہاں دوسروں سے کم او بیدا کئے بغیرتم اپنے مواقع کارپارہے ہو، وہاں ابنی قوتوں کولگا دو۔ اور اس کے علاوہ عمل سکے جو دوسرے دائر ہے ہیں، وہاں قدرت کی طاقتوں کو برروئے کار آنے کاموقع دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جی دوفری متصادم ہوں تو دہاں تیسرا زیادہ طاقت ور فریق متصادم ہوں تو دہاں تیسرا زیادہ طاقت ور فریق موجد موتا ہے اور وہ رہ العالمین کی فدات ہے۔ اگر ہم اپنی قوتوں کو اپنے ممکن دائرہ میں می دورکھیں تو بقید دائرہ میں خدا ہم ارسے لئے کانی ہوجا آ ہے۔ اپنے حاصل شدہ دائرہ عمل کو چھوڑ کر دوسروں کے دائرہ عمل میں چھانگ دکا تا گویا خدا کی رحمت ونصرت کے حائرہ عمل میں سکت ۔ ایسا آغاز صرف عنصنب الہی کو مجھڑکا تا ہے۔ وہ سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ ایسا آغاز صرف عنصنب الہی کو مجھڑکا تا ہے۔ وہ سی کے لئے خدا کی رحمت ونصرت کے حیفینے والا نہیں بن سکت ۔

# په مینمبر مکه میں

رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی پینمبر انہ زندگی کے دو بیرے دور ہیں۔ ایک کوئی دور کہا جاتا ہے ، دوسرے کو مدنی دور۔ مکہ اور مدینہ دوست ہوں کے نام ہیں۔ ان الفاظ کو آپ افت میں دکھیں تو ان کے بیہ معنی آپ کو وہاں تکھے ہوئے ملیں گے۔ گر کچید معانی وہ ہیں ہوتاریخ کسی نفظ میں شامل کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا معاملہ بی ایسا ہی ہے۔ ابتدائی معنی کے اعتبار سے دونوں الفاظ دوست ہروں کے نام ہیں۔ گرتاریخ کے اعتبار سے دہ اسلامی عمل کے دو بہوؤں کی الفاظ دوست ہروں گئی ہیں۔ کہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کی علامت۔ کی دوراسلام کو دعوت کی علامت ہے اور مدنی دوراس کوماحول میں غالب اورسر مبند کو دعوتی قوت کی حیثیت سے اٹھانے کا نام سے اور مدنی دوراس کوماحول میں غالب اورسر مبند

محمد رسول الله والنب معه الشهام محمد على الكفار رحمار بينهم شراهم دكعاسيب ا وه يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في تم ا وجوهم من اشرالسجود، ذلك مثلهم في فض التوراك، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج نشط كاذرة فاستغلظ فاستوى على سومت عيم سطاكه فازدة فاستغلظ فاستوى على سومت عيم الذراع لبغيظ بهم المكفار، دعل الله كيم الذين آمنوا وعهلوالها لحات منهم مغفى ق وه واجدا عظيما (الفتح) ثلًا.

محدالته کے رسول ہیں۔ اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں ۔ وہ منگرین برسخت ہیں اور آبیس میں نرم دل ہیں۔ تم ان کو دیجھتے ہور کوئ اور سجدہ میں۔ وہ اللہ کا فصل تلاسٹس کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مشان ہے سجدہ کے اثر سے ، یہ مثال ان کی قورات میں ہے۔ اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے جیسے میں ہے۔ اور ان کی مثال انجیراس کو مضبوط کیا۔ پھر وہ موٹا ہوا۔ پھروہ کھڑا ہوگیا ا بینے ننہ پریہ وہ اچھا وہ موٹا ہوا۔ پھروہ کھڑا ہوگیا ا بینے ننہ پریہ وہ اچھا گئا ہے کھیتی والوں کو تاکہ منکروں کا دل جلائے۔ اللہ کے وعدہ کیا ہے معافی اور اجرعظیم کا ان سے بوایاں لائے اور نیک کام کیا۔

مذکورہ آیت میں تورات کے حوالہ سے پنجیبر اسلام کے ساتھیوں کے انفرادی اوصاف کا ذکر میں ہے اور اس کے بعد انجیل کے حوالہ سے ان کے اجماعی ارتقار کا۔ پہلے جزر کی تربیت مکہ میں ہوئی اور دوسرے جزر کی تحلیل مربنہ میں ۔ دوسرے جزر کی تکیل مربنہ میں ۔

بینمبراسلام کی جوستری کھی گئی ہیں ،ان کا انداز عام طور پر بہ ہوتا ہے گوبا آمنہ کے پریٹ سے ایک مُرعجو شخصیت نکی اور اس نے بُرا مراد طریقوں سے پورے وب کوسخ کر ڈالا۔ میرت کی کتابیں انسانی تابع سے زیادہ کرا مات دمجوات کی ایک طلسماتی واستان نظر آتی ہیں۔ یہ فوق اتنا بڑھا کہ جن واقعات میں کوئی معجزاتی بیہ و ند تھا وہاں بھی لوگوں نے اپنے قوت نجبل سے کوئی نہ کوئی جزوھو ٹرنکالی مثال کے طور پرصہیب بن سنان کی ہجرت کے بارے میں آئے کہ جب وہ کہ سے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایفیں آئے بڑھ کرد و کا مصہیب نے کہا ،اگریس تھیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دوگے۔ انھوں نے کہا ہاں ۔ جن نجہ جندا دقیہ سونا جو صہیب کے پاس تھا ، دہ سب انھول نے ان کو لائے اور مدینہ ہینج گئے بیستی کی ایک روایت میں ان کی طریف یہ قول منہ ورکیا گیا ہے :

حفرت صهیب کہتے ہیں، بی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دسنہ
بیں دیجھا تو فر مایا: اے الوجی تھاری پہتارت بری فع بن رہی میں نے کہایار سول اللہ مجھ سے پہلے آپ تک کم سے کوئی نہیں آبایہ خریقینا آپ کوجر بل فرشتہ نے دی ہے۔ فلماداً في قال: باابا يحيى مزع البيع فقلت يا دسول الله ما سبقى اليك احد وما اخبرك الاجبوائيل عليه السلام

ما عاطیم بین کولول کواپنامال دے کرمکہ سے روانہ ہوا۔ یہان نک کہ مدینہ بینچ گیا۔ اس کی اطلاع نبی سلی الدّعلیہ وسلم کو بہنچی تو آپ نے فرمایا :صہیب کی تجارت نفع نجش رہی ،صہیب کی تجارت نفع بخش رہی ۔

گریمی واقعہ ابن مردوبہ اورا بن سعدنے نقل کیا ہے تواس کے الفاظ پر ہیں: فنحور جب شیختی قدل مست المل بینیت، فلیغ ذلاہ ہیں قریش کے النی صلی اللّٰہ علیہ ہوسلم فقال دبمے صہیب، پہال تک کہ، دبمے صہیب وسلم کو ہینی تو

حقیقت بہ ہے کہ بیغیراسلام کی بوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے اور اسی سے دہ ہمارے لئے نمونہ ہے۔ آپ کوراسٹنہ جلتے ہوئے اسی طرح کھوکر لگی جس طرح عام انسان کولگتی ہے ( بخاری ) آپ کے مخاطبین اولین کو آپ کا صاحب الہام ہونا اس لئے نافا بی فہم نظر آ یا کہ آپ انھیں بظا ہراہے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے تھے:

آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی طسرح تلاس معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں

فانك تقوم بالاسواق وتلتمس المعاس كم

نلخسه (البدایه والنهایه) تلاش معاش کرتے بین جس طرح مم کرتے بین حسورت مم کرتے بین حقیقت بر ہے کہ بیغیر خدائی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقعہ مونے بین ہے نہ کر جم اس اور عجزہ تھی ۔ مگر اس معجزہ اللی کا ظہور تبشر ربول " بین -آپ کی کا بیبا بی نصیب کی سطح برم جوانہ کہ کرا باتی شخصیت کی سطح برم جوانہ کہ کرا باتی شخصیت کی سطح برم

قرآن می بینر خداصلی الدعلیہ وسلم کی جوتصویر دی گئے ہے، اس کوسائے رکھاجائے تو آب کی بی تصویر اس کے مطابق نظرآئے گی۔

### آغاز دعوت

ابنی زندگی کے چالیسویں سال جب آپ کو فار حرایس بہل دی ملتی ہے تو آپ بر ٹھیک دہی ردعمل ہوتا ہے جوایک انسان ہرم دناچا ہے۔ آپ نوت زرہ حالت ہیں گھر دائیس آ نے ہیں۔ یہاں آپ کی بیوی خدیجہ ہیں۔ وہ نود واقعہ وی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزلیشن بر نھیں کہ اس کے بارے میں غیر متاثر دائے قائم کرسکیں۔ چنا نچہ وہ آپ سے ہتے ہیں:

کلا واللّه ما یخن یا ہے اللّٰہ ابدا 'انا ہے لتصل الرح میں ہرگز نہیں رخوا کی قسم ، اللّٰہ آپ کو کھی رسوا نہ کر سے گا۔

وی میں انکی ویک میں اللہ ہوں کے قابل بناتے ہیں۔ ونغبن علی نوائیس الے میں عن حالت ہیں۔ جان فوائی کی مدد کرتے ہیں۔ کہ وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ (میحمین عن حالت ہیں۔ جان فوائی کی مدد کرتے ہیں۔ کہ وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ (میحمین عن حالت ہیں۔ جان فوائی کی مدد کرتے ہیں۔ وائیس النہ ہوں کو کو کی کہ دور تے ہیں۔ اس کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ در میں اس کے میں عن حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں عن حالت ہیں۔ اس کے میں ادر میں بیان فوائیس کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ در اس کے میں عن حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں عن حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں عن حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہیں۔ اس کی کو میں میں حالت ہیں۔ اس کے میں اس کے میں حالت ہوں کے میں حالت ہیں۔ اس کے میں حالت ہیں۔ اس کی کے میں اس کی کو کو کی کا کہ کردیں ہوت ہو کی کو کی کردیں کے میں حالت ہوں کے میں میں حالت ہوں کی کردی کے میں میں حالت ہوں کرنے ہیں اس کرنے ہیں اس کے میں حالت ہوں کردیں کردیں کردی کے میں حالت ہوں کردیں کر

دعوت کی جدوجہد کے سلسلہ میں آپ کے بیہاں دہی فطری ترتیب نظراً تی ہے جکسی نئے ماحول ہیں ایک داحی کو بیش آتی ہے رحالات کا تقاضا تھا کہ اولاً پوسٹ بیدہ طور برکام کیاجائے:

الداسحاق كابيان ب كرعل بن ابي طالب آب كر ككم من آك، اس وفت آب اورحفرت فديح بمازير ودرب عقد الخول ن يوجها المحداد كياب -آب خواب ديا: السُّركادين حب كواس في اين الى منتخب كيا اوراس كالبليغ ك الم اينے رسول بھیجے . میں تم كواك الله كي طرف باتا ہول اس كا كوئى شركينبي ا وراس كى عبا دت كى المقين كرتامول -ادريه كتم لات دعزى كو ماننا جيورٌ دوعلى بن ابي طالب خ كها، يراسي بات بي س كور س بيلي ي خبين سنا ين كونى فيصله نہیں کرسکتاجب تک اینے ایب ابوطالب سے اس کی بابت بات مذكرول-آب كويرسيندنبي آياكه اعلان سع بيلے يه راز كعل جائ -آب في كهاا على الرتم اسلام نبيل التقوال معاملہ کو پوشیدہ رکھو۔علی بن ابی طالب اس دات رکے رہے بعرالتُه فان كرلى إسلام والدياد الكاروز صحوه رسول التدصى التدعليه وسلم ك پاس آئ اوركها اسعمد! کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا ، گواہی دو کہ اللہ كسواكونى معودنىي ، وه اكبيلات ،اس كاكونى شركينيس

فكرابناسهاق ان كل بن اى طالب جاء وهمايهليان و الفال كل بيام حمد ماهذا ، قال بو دبن الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به دسله فادعول الله وحد لا لا شريك له والى عبادته وال تكفر بالله وحد لا لا شريك له والى عبادته وال تكفر باللات والعنى ، فقال على : هذا المسد الم اسمع به قبل البوم فلست بقاض امراحتى احد ثب اباطالب فكرة دسول الله صلى الله وسلم ان يفشى عليه وسلم ان يفشى عليه له سرة قبل ان يستعلى المرة ، فقال له : ياعلى ، اذ لم نسلم فاكم ، فمكت على تلاه البيلة من ماص الله اوقع في قلب على الاسلام فاصبح غاديا الى دسول الله صلى الله وسلم عنى جاء كافقال : ماع منت على يام حمل الله على الله وحد عاديا الى دسول الله صلى الله وحد الله ومن الله وتكفى الله وحد الامن بيك له وتكفى الله وحد الامن بيك له وتكفى باللات والعنى وتابراً من الامن اد نفعل على واسلم - ومكث ياتيه على خوف من ابى طالب

وكتم على اسسلامه ولم بيظهوا (البدايه والنهايه ي ۳ - ص ۲۲)

اورلات وعزى كونه مانو، اورجن كوخداكا شريك وسهيم بنايا جاتا ج، ان سے اظہار بنراری كرو على شفاس برعمل كيا اور اسلام هرائے - اس كے بعد البوطالب كے درسے آپ كے پاس جھب على البار على سفا اپنے اسلام كو جيبيا كے ركھا اس كوظا ہرنہ كيا - اس كوظا ہرنہ كيا -

اوس وخرزج کے ابتدائی مسلمان جب بنرب وابس ہوئے تو آغاز میں ان کاطریقی بھی تھاکہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرنے (ض جعوا الی قوم ہم بدرعو ہم سر) ، طبرانی )

سب نے بنی بوری زندگی ہیں اشدت سے اس کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے بہنے ندکیا جائے جب کہ اس کی طاقت بیدا ہوجی ہو۔ حصنت عائشہ کہنی ہیں کہ جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو صحابہ ہم ہوگئے تو حصنت ابو بحر نے آب سے "ظہور" کے لئے اصرار کیا۔ بعنی اب ہم لوگ سائے آجائیں اور کھا کھلا تبلیغ کریں۔ گرآپ کا ہواب تھا! ابا بحر! انا قلبیل (اے ابو بحر ابھی ہم تھوڑے ہیں) اسی طرح نبوت کے چھٹے سال جب حضرت عمراسلام لاے تو انھوں یا آب سے کہا "اے خلاکے رسول! ہم کیوں اپنے دین کو جھیا 'بیں جب کہ ہم تی پر ہیں۔ اس کے بعکس دوسروں کا دین غلیا رسیے ، حالاں کہ وہ باطل پر ہیں "آپ نے انفیل ہیں ہواب دیا: یا عمر! انا قلبل ۔ آپ کا بیم انداز مسلسل جاری رہے۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مربح نہوت کی اور قرایش فوج کے کراس کے استنبصال کے لئے آگئے، اس وفت تھا بلہ کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان ہیں جب آپ کے اصحاب نے اسلام تشمنوں سے تھا بلیشروع کیا تو بی تا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرطیا تھا : ھائن ایوم لہ حا بعد کہ ۔ گوبا اہل اسلام کے لئے علی اقدام کا وقت وہ مؤتا ہے جب کہ وہ اس پوزلیش میں ہوجا ہیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لئے نیاستھیل بیدا کرسکتے ہوں۔ اس سے پہلے علی اقدام کے احت نیاستھیل بیدا کرسکتے ہوں۔ اس سے پہلے علی اقدام سے اسلام کے لئے نیاستھیل بیدا کرسکتے ہوں۔ اس سے پہلے علی اقدام سے اسلام کے لئے نیاستھیل بیدا کرسکتے ہوں۔ اس سے پہلے علی اقدام ہے حائز نہیں۔

روایات سے علم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونی گئی تو آپ کو احساس ہواکہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لئے ہم تن مصروت ہونا صروری ہے۔ آپ نے چا ایک آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپ کے تفیل ہوجائیں تاکہ آپ اس کام کو بخوبی طور پر انجام درسکیں۔ آپ نے اپنے مکان پر خاندان عبدالمطلب کو جمع کیا ہواس وقت تقریباً ہم افراد برشتمل تقے۔ ایک روایت کے مطابق ، ۱۳ آدمی جمع ہوئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ خوا اور میں میں اس ذمہ داری کو افاکر سکول :

اے فاندان عبدالمطلب! میں تھاری طرف فاص طور بر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور برپھیجاگیا ہوں بھرتم ہیں سے کون مجھ سے اس برسویت کرتاہے کہ وہ میرا بھائی اور سائتی ہو۔ تمیں سے کون میرے فرصوں اور میرے وعدوں کا صنامن

یابنی عبد المطلب! انی بعثت الدیکه خاصه و الی الناس عامد فایکه یبا بعنی علی ان یکون اخی وصاحبی - من بیفن عنی دیدی ومواعیدی ویکون حی فی الجعنه ویکون حلیفتی فی الحلی فقال دیجل: یام عدم دانت

### کنت بحمالهن یقدم به ندا (اخرجراح دعن عائشہ)

بنتاہے ادرمیرے بیچے میرے گردالوں کا ذمردار بنتاہے اوروہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک خص اولا، اے محد، آپ آوایک سمندر ہیں۔ کون اس ذمرداری کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے۔

آب کاخاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔ عباس بن عبدالمطلب آپ کے بچانھے۔ وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزش میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لیسکیں۔ مگر وہ بھی خاموش رہے (فسکت العباس خسندیان ایعیط فدلاہ اللہ نمالہ) مگرالڈرتعا لئے آپ کی نصرت فرمائی۔ اولاً آپ کی اہلیہ خدیجہ بنت نوبلد اور اس کے بعد ابو بجر صدبی اس کی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہار ابنار ہا۔

لوگول کو دعوت بی پنجانے کے گئے آپ بجول کی طرح مرتص تھے۔ ابن جریرنے مفرت عبداللہ بن عباس سنقل کیا ہے کہ مکہ کے ممتازلوگ ایک روزغ وب آفتاب کے بود کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بات جیت کے لئے بلایا ربعت والدیا ہے ان اسٹراف قوم کے قدل اجتمعوالک لیکلمولے ) اس کے بعدروایت کے الفاظ یہ ہیں :

فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا بس بنى ملى الله عليه وسلم تيزى سے آئے - آپ کو خيال موا و هويظن ان في قل بدل الهم في امر کا بدن و که شايد اخيل قبل الله الله عليه م حديها يعب رست هم ديعن عليه م اب قريش کی مرايت کے لئے بے مدحريوں تقے اور ان کی عنتهم (ابن جريون ابن عاس) الله عنتهم (ابن جريون ابن عاس)

گربلانے والول نے آپ کومحض بحث مباحثہ کے لئے بلایا تھا نہ کہ بات ماننے کے لئے۔ پینانچہ طول گفتگو کے بعد آ سپ خمگین والسیس لوٹے :

تنمانص ف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم عن الله عن الله عن الله عن الله عن قوم له عن دور تقر من عن الله عن ا

اسى طرح الوطالب کے مرض الموت ہیں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئ توا تھوں نے کہا کہ جارے اور لینے بھتیج کے درمیان ابنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجیے (ف خدن لنا صناہ و خدن له منا لیکھت عناولنکھت عندہ ابوطالب نے آپ کوبلایا اور یو چھا کہ قوم سے آپ کیا چا ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تقولون لا الله الا الله و تعلعون ابوطالب نے آپ کوبلایا اور یو چھا کہ قوم سے آپ کیا چا ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تقولون لا الله الا الله و تعلیون کا روایت ما تعبد ون میں دون ہ ۔ مگر قوم اس کو مانے پر تیار نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابوطالب نے کہا، بھتے جا فلا کی قسم میرا فیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی شکل چنے کا مطالب نہیں کیا۔ (والله یا ابن اخی اماد اُبیت ہوئی وہ یہ تی ۔ ابوطالب کی زبان سے بہ جہلہ س کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تی ۔ ابوطالب کی زبان سے بہ جہلہ س کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی ۔ قال ، فطمع دسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فیله سادی کہتے ہیں، یہ س کر نبی صلی الله علیہ وسلم کو ابوطالب

کے بارے میں امید بہدا ہوگئ ادر آپ ان سے کہنے لگے ، ہے چھا کچھ آپ ہی اس کلم کو کہد دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرک کے آپ کی سفارش کرناحلال ہوجائے ۔

فجعل يقول له ، اى عسم إفانت فقلها استحل لا هيبها الشفاعة يوم القياسة

(البدايه والنبايه)

ہے مدعوی طرف سے برقسم کے اشتعال کو آخری حدثک برداشت کرتے تھے۔ فتح کمہ کے بعد مہند بنت عتبہ بن ربعیہ آپ کی خدرت بی سیعت کے لئے حاضر بوئی۔ آپ نے سیعت کے الفاظ اوا کرتے ہوئے حسب معمول جب بر فرمایا : تم اپنی اولا دکو قتل نہیں کروگ ، تو ہند فور اً بولی :

(جنگ كىبد)كياآپ نے مارے كے كون اولاد جيورى محص

فرایا: ماین اسار - - د وهل ترکت لنا اولاد انقتلهم داین کثیر)

گرآپ نے اس کے طنز پر جملہ کاکوئی اثر نہیں لیا اور اس کو نوشی کے ساٹھ میت کر لیا۔

اسمشن کی راہ میں آپ نے ندصرف اپنے وقت اور اپنے جسم ودماغ کی سازی طاقت لگا دی۔ بلکہ اپنا سارا ا آثاثہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبوت سے پہلے مکہ کی ایک دولت مندخاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مال دار ہوگئے تھے۔ مکہ کے ابتدائی دور بس ایک بارسردار ان قرلیش نے عتبہ بن رسجیہ کو اپنائما کندہ بناکر آپ کے پاس گفت گو کے لئے بھیجا۔ دہ آپ کے پاس بینچ کرخود ہی مرعوب ہوگیا:

وله يخرج الى اهله واحتبس عنهم فقال الوجهل: والله يامعتنس قريش إمانوي عتبة الاصبا الى محمل داعبه طعامه دما ذاك الامن حاجة اصابته ، انطلقوا بنا اليه فانوه ، فقال الوجهل: والله ياعتبة ماجئنا الان صبويت الى محمل واعبد إمر لافان كان بك حاجبة جهعنا الك من اموالنا ما يغنبك عن طعام محمد، فغضب واضم بالله لا بكم محمد اابد ا

(البدايه والنهايه جلدس)

اورعتباس کے بعد گھر بیٹھ دہا اور لوگوں کے پاس ندگیا۔
ابوجہل نے کہا اے برا دران قریش ، خلاکی قسم ، میرخیال
ہے کہ عتبہ محد کی طرف مائل ہوگیا اور اسے محد کا گھسانا
بسندا گیا اور یقینا اسے سی صاحت کی بنا پرایسا گرنا بڑا۔
آ دہم عتبہ کے پاس جلیں ۔ چنانچہ وہ گئے۔ ابوجہل نے
کہا اے عتبہ: خداکی قسم ہم کو اس کے آنا بڑا کہ تم محد کی
طرف مائل ہوگئے اور ان کا معاملہ تم کو بہندا گیا۔ اگر تھیں
مغر کے کھانے سے بے بنیا ذکر دے ، عتبہ بیس کر گربگیا اور
معر کے کھانے سے بے بنیا ذکر دے ، عتبہ بیس کر گربگیا اور
معمد کے کھانے ہے جنوبی بات ندکروں گا۔
معمد کے کھاکر کہا کہ بس محد سے معمی بات ندکروں گا۔

اس طرح عبدالترب عباس سے مقول ہے کہ دلید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو قرآن سنایا۔ قرآن کے ادب نے اس کو شدید طور برمتنا شرکیا۔ الوجہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا، لوگوں کا ادادہ ہے کہ تمھارے لئے مال جمع کریں۔ کیوں کہم کو محد کے مال کی خواہش ہوگئی ہے۔

اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا - مگر تیرطوی سال حب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانی

## توآب كياس كجهاتى ندر باتفاحى كرآب فحضرت ابو بروست وض كرسامان سفردرست كيا-دعوت کی زبان

دعوت إسلامی کے بنیادی نکات منطقی طور ریدا اگرجدات متعین بین کدده انتهائی کیسابنت کے ساتھ تسلار كة جاسكتے بيں - مردعوت كے كلات جب واعى كى زبان سے تكلتے بين نواس ميں ايك اور چيزشاس موجاتى ہے، اور وہ دائى ک ابنی ذات ہے۔ بہ اضافہ دعوت کو ایک تعبی ضمون کی ریکارڈ نگ کے بجائے اس کو ایک آیساز ندہ عمل بنا دیتا ہے ۔ ہو با عتبار حقیقت ایک ہونے کے باو جو داتنی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے جس کی کوئی لگی بندھی فہرست مہیں بنائی جاکتی۔ داعی کے سبینے بین نوف خلاسے لرزتا ہوا دل ، مروکے ایان کے لئے بچوں کی مصوم اوربے قرارتمنا ، یہ جذب کہ اگریں خدا کے بندوں کوخدا کے قریب کرسکول توخدا مجھ سے ٹوش ہوجائے گا، یہ چیزی نصرف کلمات دعوت میں کیفیت کا اصافہ كرتى بين بكداس كوبا عتبارظا برانتهائى تتنوع بعى بناديتى بين -كيون كدمدعوكومتنا تركرف كالميشوق مذبهاس كومجور كرتا رمِتاہے کہ ہرایک کے ذہن کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کے ساھنے اپنی ہات رکھے ر

بيغم اسلام كى زندگى بى به چيزكاس درجيين نظراتى سے - آپ شب ور وزدعوت بنجانے بين شغول رستے تھے ـ مگرآپ کاطریقِ بیندتھاکہ کچیم قرالفاظ کو ہرایک کے سامنے وہرا دیاکریں، بلکہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے ابنی بات رکھتے تقے۔

مکہ کے ابتدائی زمانہیں ایک بارآپ نے ابوسفیان اور ان کی بیوی مہند کو دعوت دی۔ ابن عساکر کی روايت كے مطابق آپ نے حسب ذيل الفاظ كہے: يااباسفيان بن حوب وياهند بنت متبة! والله

لتموتن شمرلتبعثن شمليد خلى المحسن الجننة

والمسئىالنادوانااقول لكمبعق

اے اپوسفیان اور اے بہندا خداکی قسمتم کومنر درمرناہے۔ اس كے بعدتم دوبارہ اٹھائے جاؤگے۔ پھر و بھلا ہوگا جنت بين داخل بوكا اورجربرا بوكاج بنمين جائے كا اورسى بوكي كبرربابون تى كساته كبدر بابون ـ

> ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ایک بزرگ حصیین سے آپ کی گفتگواس طرح ہوئی: قال باحصين! كم تعبد من الله، قال سبعا في الارض وواحدل فى السماء قال فاذا اصابك المضمن تذعو، قال الذى في السماء، قال فاذا هلك المال من تزعو، قال الذى فى السماء قال: فيستنجيب لك وحدر كا

وتشرك معهم (الاصاب،جلدا)

نى صلى السُرعليد وسلم نے فرمايا ١٠ استصين إكتنے معبودوں کی سیتش کرتے مور حصیین نے کہاسات کی زمین میں اور ایک جوآسمان برہے۔ آپ نے فرمایا-جبمعیبت آئے تو كس كو يكارتے بورحميين نے كہا أسمان والے كور آپ نے فرمایا جب مال پر تباہی آئے توکس کو بکارتے ہور حصيين في كهاآسمان والفكو-آب في فرمايا وه الله تو

# تنها مقارى فريادرس كرتاب ادرتم اس كمساته شريك

امام احرف ابوامامه سفق كياب كدايك قبيله كاآدمى آب كى خدمت بين حاصر بوا، اور دريا فت كياكرخدا في كوكيا جيزك كريميجاب (بماذا اسلك) آب في فرطيا:

یکه صله رحی کی جائے ۔ قتل ناحق سے بچاجائے راستو ين امن ركها جائے متول كونورا جائے صرف ايك فلا كى عبادت كى جائے ، اس كے ساتھ سى كوشركي ندكيا جائے۔

بان توصل الارحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكس الاوتنان ويعبل الله وحدة لايشرك

مديبة بينجي كيداب خران كوآب في دعوني مكتوب روانه كياتواس كالفاظ بيتفي :

انى ادعوكمانى عبادة الله من عبادة العباد مين تم كوبندول كى عبادت سے ضلاكى عبادت كى طرف بلآما بول ربندول كى ولايت مصفداكى ولايت كى طرف بلانا بول

وادعوكمه الى ولابة الله من ولاية العباد

ايك تقل اورام ترين فريقت ليغ كانو دقرآن تقا-آپ كاطريقة يه تقاكد جب كوئي شخص ملتا تواس كوقرآن كاكوني صدير صدير مناتى - رواتيول بي اكثراس تسم كالفاظ آخين: شد ذكرالاسلام وتلاعليهم العتران، فعهن عليهم الاسلام وقرأ عليهم الفترآن - قرآن ككشش عرب ك لئے آئى بيرت انگر بھى كراسلام كے بعض كرجالفين هي داتوں كو جھي كرآي كے مكان كے پاس آتے اور آپ قرآن ٹرھ رہے ہوتے تو ديوارسے لگ كراسے سنتے۔ وران كاآسمانى دوب عروب كوب بيناه طور يرمتا تركرتا تفار وليدين مغيره جب قرسش كانمائنده بن كرآب كے ياس آبا تو آب في اس كوقران كے حصے بروه كرسنائے راس سے وہ اتنام عوب مواكد وابس جاكر قريش سے كہا ياتو اتنابلندكام م كدوسرعمام كلام اسكة كيست موجاتين (وانه ليعلوولا يعلى وانه ليحطم ما يحته) تبليغ اسلام ك لئة قرآن سنانااس زمانه مين ايك عام طريقيه بن گيا تقار مصعب بن زبيرجب مبلغ كي حيثيت سے مدين بھيج كئے توان كاطريقيديتهاكدلوكوس سے باتيں كرتے اور قرآن سناتے (يحد تنهم ديقص عليهم القرآن) قرآن سنانے كى وجرسے ان كانام مقرى يركيا تفاد روكان يداعى المقرى ، علية الادلياء جلدادل)

کمیں آپ کی دعوت انتہائ سِنجیدہ اور علی انداز میں قرآن کے اعلیٰ ادب کے زیرسایت کی رہی تھی۔ دوسری طرف مخالفین کے پاس سب وستم کے سواا در کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ مکہ کے سنجیدہ حلقوں میں کہا جانے لگا کہ محمد کے خالفین سے پاس مى كەجوابىي كوئى تىلىس بات نىيى ئىدى اعيان واشراف نے ايك خصوص اجتماع بى آب كو بلاكرآپ سے بات كرنے كامنصوبہ بنایاتواس كی وجہ ابن جریر كی روایت کے مطابق یرپھی كہ وہ اپنی قوم کے ساحنے بری الذمہ ہوجائیں لاجنو الى مىدىد نكلموي وخاصموي حتى تعذروا فيدى ابن جرير)

عربول كى صلاحيت

جہاں تک دعوت کی قبولیت کا تعلق ہے ،اس کامعاملہ صرف دعوت کی سچائی یا داعی کی جدوجہد میخصر نہیں ہوتا۔

اس سے زیادہ وہ مرعو کے اپنے حالات پر موقو ف ہوتا ہے۔ عرب کے جغرافیہ بین جوانسانی عنصر جمع تھا، وہ اس لحاظ سے انتہائی قیمتی تھا، اس کی ظاہری جہالت اور اکھڑین کے پیچیے فطرت کی سا دگی پوری طرح محفوظ تھی۔ ٣٠ لا كھ كىبلومىيٹر د قب والاسطح ا ورگرم ملک اعلیٰ ترین انسانی ا قدار اپنے اندرسمیٹے ہوئے تھا۔ ابک عرب اپنے اونٹ کو ہو اس كى معامن كا واحد ذرىيعه تها ، ذئ كرك اس كالوشت عهما نوس كو كهلا ديتا تها تأكه وه معبو كه ندريس ، حس وقت إيك مظلوم شخص حبكل مين ايك عربي كي فيمسين بنا ه ليت آنوه واته مين الوارك راس كي حايت كرتا تفار محالفين جب نك خيمه والے وقتل شركيتے وہ ظلوم كوخير سے نہيں نے جاسكتے تھے ، حتى كه لوطنے والے اگر بيچا ہے كه وہ قبيله كى عور تول كفيتى لباس اورزيورات برقبصندكري تووه ان كونتكانبين كرسكة تق اور مناعفين جهوسكة عقر، وه اين لئ لازم تعجقے تقے کہ عور تول سے کہیں کہ اپنے زیورات اور بہاس آبار دیں ۔ حس د فت عور تیں بہاس آبار رہی ہوئیں، حسلہ كرف والدابيامه كيدليت تاكدان كى نكاه عورتول كى بينكى يرنديرك ر

ير مجمنا فينح نه مو كاكر عرب بادير بالكل سيده سادے " كم فهم" لوگ تھے ـ حقيقت يہ ہے كدوہ نهايت باشعور تھے اورببت جلد باتوں کی تہ تک بینے جاتے تھے۔

ایک قببلہ کے سات نومسلم آپ کے پاس آئے گفتگو کے دوران انفوں نے بتایاکہ ہم نے جا مہیت سے پانچ بجزیں ميكمي بي مهان براس وقت تك قائم ربي محجب تك آپ بمبن ان مضغ مذكردي ؛

آپ نے فرمایا وہ تصلیس کیا ہیں جتم نے زمانہ جالمیت سے پائی بیں آنے والوں نے جواب دیا، خوش مالی بی شکر كرنا معيبت مين صبركرناه مرجعيرك وقت سيا أبت بونا تقرير يرداضى رمنا كسى كى مصيبت يرخوش نه بونا، خواه وه وشمن بركيول منهوريس كرنج صلى الشعليدوسلم ف فرایا برلوگ ال علم اور ال اوب بی - ان کے اندر انبیار کی شان ہے کنتی اعلیٰ ہیں ان کی بآئیں۔

كال دما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية ، قلنا: الشكوعنداله خاء والصبرعند البلاء والصدق فى مواطن اللفاء والرضابر القضاء دتوك الشماتة بالمصييية اذاحلت مالاعداء - فقال دسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء ادباء كادوان بيكونوا انبياءمن خصال مااسترفهار

كتزالعمال ج ا ، صفحه ٢٩

ضماد، تبیلدازد سننوہ کے ایک شخص تھے، وہ بھوت پریت آبارنے کامنترکیاکرتے تھے۔ ایک بار مکہ آئے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایاا درکہاکہ ان پرجن کا اثر ہوگیا ہے۔ ضما واس خیال سے آپ سے مے کہ اپنے فن کے دريجة بكاعلاج كريس- مرجب آب كى باليسي توكها: "خداكى قسميس ف كامنون اورساحرون كى بآيسنى بين اورشعوار کے کلام ویکھے ہیں۔ مرایسے کلمات میں نے کھی نہیں سے ۔ اپنا ہا کھ بڑھا سے کہ میں بعث کرلوں " حسب عادت بيغمراسلام في اس موقع يركوني لمبي تقريبين كمتى ، بكهسلم كى ردايت كيمطابق صرف اتناكباتها:

ہوں اوراس سے مدد جاہتا ہوں جس کو اللہ برایت نے،

انة الحمل لله يخمل الله ونستعينه من يهل الله من يهل الله من يهاس كي تعريف كرتا فلامصل له وص يصلل فلاهادى له اشهد

ان لااله الاالله وحدة لاستريك له

اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور حس کودہ ہدایت نہ دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ بیں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سکتا۔ بیں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے کوئی اس کاشر کی نہیں۔

مرایخیس مختصر کلمات میں اکھوں نے معانی کا خزار پالیا: فقال لد ضماد، اعد علی کلما تاث کھولاء فلمت د بلغن قاموس البح

ضما دنے نبی ملی اللّٰدعلیہ وسلم سے کہا ' اپنے ان کلمات کو دوبارہ کہتے۔ یہ کلمات توسمندری گہرمائ میں

البدايدوالنهايه ج ١٠ ، ص ٢٦) اترب بوك إلى

ایک عرب کے لئے کہنے اور کرنے میں فرق کا کوئی سوال نہ نفا۔ وہ نو دیجی قول وفعل میں سیمے تھے اور دوسرو كوهي سياستحقة تحقه و جيسي بي اس كي سجو مين بات آجاتي، وه فوراً اسعمان ليتا - ابن اسحاق في حضرت عبد التدبن عباس سے روایت کیا ہے کہ فنبلہ بنی سعد نے صمام بن تعلیہ کواپنا نما کندہ بناکررسول الله صلی الله علیه وسلم کے یاس بھیجا۔ وہ دبینہآے ،ابنی اونٹی مسجدے دروا زے بر بھائی اوراس کو باندھا۔اس کے بعد سجدے اندرداخل ہوئے۔ آیب اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ بلیٹے ہوئے تھے۔ضام ایک بہادر اور سمجے دار آ دمی تھے۔انھوں نے آپ کی محلس کے سامنے کھڑے ہوکر کہا: تم میں سے کون ابن عبدالمطلب ہے (ایکمدابن عبد المطلب) آپ نے فرمایا ، میں ابن عبدالمطلب بدول - ضمام نے کہا ، اے محد ا آپ نے فرمایا باب - اسفول نے کہا اے ابن عبدالمطلب میں آب سے کچھ پوچھوں گا اور پوچھے میں کچھنحی کروں گا، آب اس کومسوس نکریں۔ آپ نے فرمایا میں کچھوس نہیں کروں گا۔ جو تھارے جی بین آئے ہو تھو۔ ضام نے کہا ، بین آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے معبود کی اور ان لوگوں کے مبود کی جرآب سے پہلے تھے اور ان اوگوں کے معبور کی جوآب کے بعد آئیں گے ،کیا اللہ نے آپ کورسول بناكر بمارى طرف بهيجاب (الله بعتلف الينارسولا) آب فرمايا خدايا بال منام فكهايس آب كوتسم دتيا بول آپ كم مودى اوران لوكوں كم مودى جآب سے بہلے تھا وران لوكوں كم مودى جوآب كے بعدائيں كے ،كيااللہ نے آپ سے کہا ہے کہم کو حکم دیں کہ ہم تنہا اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چزکو شریک نے تھے ایک اور ان بتول کو چوڑدیں جن کی پیتش ہارے باپ داد اکرتے تھے۔آپ نے فرمایا خدایا! باب صفام نے کہا بی آپ کوسم دیتا ہوں، آپ کے معبود کی ادران لوگوں کے معبود کی جوآب سے بیلے تھے اوران لوگوں کے معبود کی جوآب کے بعدائیں گے ، کیااللہ نے آپ كوهم ديا به كريم يه پاغ وقتول كى نماز برهين - أب ف زمايا بال - راوى كبته بين كراى طرح الفول ف زكوة ، روزه الع اورتمام احكام إسلام كا ذكركيا ـ برفريف كومندرجه بالاطريق برسم ير كري حصة ، بهال تك كرجب فارغ بوكة توكها: فانى الله الدالد الدالة والشهدان معمدا ببل كوابى ديتا بول كدالله كسواكوني معود نبين رسول الله وساودی هن ۱۷ الفرائض واجتنب اورمین گواهی ویتا بول که محد الله که رسول بن اور

### مانهینی عنه سندلاا ذید ولاانقص البدایه والنهایه جلده)

ابیںان فرائفن کوا داکروں گا اور ان چیزوں سے بچوں گاجن سے آپ نے منع کیاسہے - اس میں نہوئی کی کروں گا اور نہکوئی زیاد تی ۔

بھرائی ا دنٹنی پر بیٹھ کر والبس روانہ ہو گئے ا دراپنی قوم بب بہنچ کرانھیں پوری بات بتا آئ ۔ ایک روایت کے مطابق صبح کی شام نہیں ہونے یا بی تھی کہ ان کی محلس کے تمام مرد وعورت مسلمان ہوگئے ۔

ان کے اندرنفاق نہ تھا۔ اقرار اور انکار کے درمیان وہ سی ہمیسری چیز کو نہ جانتے تھے۔ جب وہ کسی کو ایک قول دے دیتے تواس کو ہرحال ہیں بیرراکرتے ، خواہ اس کی خاطر حان و مال کی کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دہنی پڑے ۔ عرب کردار کی یہ حجلک پٹرب کے قب اُئل (اوس وخزرج) کی ان تقریر ول میں متی ہے جو بعیت عقبہ تانیہ

كموقع بران ك نمائندول في كافتى:

ان القوم لما اجتمعوالبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلمة قال العباس بن عبادة بن نفسلة الخوبنى سالمربن عوف: يامعش الخذرج! هل تل رون علام تبايعون هذا الرجل، قالوا نعم، قال الكم تبايعون هذا الرجل، قالوا الاسود من الناس، قان كنتمترون النكم اذا النهكت إموالكم مصيبة واش الكم قلا اسلمو فنهن الآن فهو والله ان فعلم خزى الدن بول الدخرة وان كنتم وافون به الاخرة وان كنتم وافون به لا فخن وكا فهو والله خبر الدنيا والاحرال وقل الامتران فخن وكا فهو والله خبر الدنيا والاحرال وقل الامتران فخن وكا فهو والله خبر الدنيا والاخرة قالوا فانا نا خن كالحل مصيبة الاموال وقت ل فخن وفينا، قال الجنة والوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: ابسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: البسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: البسط يد ك فبسط بد وفينا، قال الجنة - قالوا: البسط يد ك فبايعون وفينا، قال الجنة - قالوا: البسط يد ك في المناس المناسط المناس الم

البدايه والنهابه ، جلدس صفحه ۱۹۲

شرب کوگ جب آب سے بعیت کے لئے جمع ہوئے
توعباس بن عبادہ نے کہا : اے گروہ خزرت اکیا تم
جانتے ہو کہ تم کس چیز ہران کے ماتھ بعیت کر ہے ہو۔
اکھوں نے کہا ہاں ۔ عباس بن عبادہ نے کہا ، تم
سرخ وسفیہ سے جنگ پر بعیت کر رہے ہو۔اگر نھارا
یہ خیال ہو کہ جب بخصارا مال ضائع ہوا ور تھا رے
انٹران قتل کئے جائیں تو محد رصلی اللہ علیہ وسلم)
کو ان کی قوم کے حوالے کر دو گے تو اکھی ایسا کر لور
کبونکہ بعد کو تم نے ایسا کیا تو خدا کی قسم وہ دنیا داخرت
کی رسوائی ہوگی ، اورا گر تھارایہ خیال ہو کہ تم نے ہو کچھ
و عدہ کیا ہے اس کو نم لورا کرو گے ، خواہ تھا رے مال
منائع ہوں اور تھا رے اشراف قتل کئے جائیں ، نو
منائع ہوں اور تھا رے اشراف قتل کئے جائیں ، نو
ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ ، کبونکہ خدا کی قسم یہ دنیا و
آخرت کی کھلائی ہے ۔
آخرت کی کھلائی ہے ۔

الخفول نے کہا ، ہم آپ کو لیتے ہیں نواہ ہارے مال تباہ ہوں یا ہمارے اشراف قتل کئے جائیں۔ اے اللہ کے رسول اس کے برلے ہیں ہمارے لئے کیا ہے ۔ اگر ہم اس قول کو بوراکر دہر۔ آپ نے فرمایا جنت ۔

انفول نے کہا بھراینا ہاتھ ٹرھائے ،آپ نے ہانف۔ برهايا اوراتفول فيصبحت كرلى

واقعات ثابت كرتيبي كدميحض تقريرينه تعى ملكه انهول نے نفط بلفظ اپنے اس عبد كو يوراكيا وحتى كه جب اسلام عالب موگیا تواس کے بعد مھی وہ اپنی قربانیوں مے لئے کسی سیاسی معاوصند کے طالب نہ ہوئے بلک خلا كومهاجرين كے والے كركے اس برراضى جو گئے اوراسى حال ميں ايك ايك كركے اس ونيا سے حلے گئے۔

### دعوت کی ہمہ گیری

ابن اسحاق نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک بار قریش کے اشراف ابوطالب کے بهال جمع جوسے - ان میں عتبہ بن رسجیہ ، سٹیسبر میں رسجیہ۔ ابوحبل بن ہشنام ، امیہ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب جيسے ليڈرستاس تھے۔ ابوطالب كى معرفت ان لوكول فيوجيداكة خراب بم سے كياچا بتے ہيں ، أب في ا

كلهة واحدة نعطونيهانهلكون بها العرب يسصرف ايك بات كامطالب كرتامول - اگرتم اسے

مان لو توتم سارے عرب کے مالک بن جا کر گے اور

وستدين لكربهاالعجم

عجم تحقارا مطيع فرمان بوگار

البدايدوالنهايرجلد۲، صفحه ۲۲۳

توحید کا کلم بنظا ہرصرت ایک اعتقادی کلم ہے۔ مگراس کے اندر ہرقسم کی انسانی فتوعات کا راز جیسیا مواہے۔ یہ انسانی فطرت کی اوازہے، اس کے وہ انسانی نفسیات کی انتہائی گراببول یں شامل موجاتا ہے ا وراکتر خود مخالفین کے اندرا پنے حامی پرداکرلیتا ہے ۔خالدین ولیدفتے مکہ سے کچھ پہلے اسلام لائے۔ مگراسلام كى سچائى بہت يہلےسے ان كے قلب ميں ان كا بچھا كئے ہوئے تھى - اسلام كے بعد انفول نے اپنے بارے ميں بتايا کرمیرے دل میں بہت پہلے یہ بات بڑ کی تھی کہ تی قرنیش کی طرف نہیں بلکہ محد کی طرف ہے، اور مجھے آ ب کے ساتھ مل جانا جا ہے:

تدشهدت هذن والمواطن كلهاعي محمد صلى الله عليه وسلم فليس في موطن الشهداة الا النص ن واناادى نى نفسى انى موضع نى غيوشنى

يس رسول التدصلي الترعليه وسلم كے خلاف تمام عنگوں يں شركي ربا مگر كونى جنگ ايسى نهيں جس ين ميں شرك بوابول اوريخيال كرووابس نرآيابول كەمى قىمى جىگەنىي كھٹرا ہوں -

(البدايه والنبايه ، جلدس)

اسی طرح بہت سے دوگوں کے بارے میں روایتیں متی ہیں کدان کے دل میں بہت پہلے سے اسلام کے لئے نرم کوشہ بيدا بوجكا تفارحى كه ده اس كانواب ديجين لك تقد مثلاً خالدين سعيد بن العاص في اسلام سع بيبل خواب ديجما کہ دہ آگ کے بہت بڑے گرھے کے کنا دے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی انھیں دھکا دے کراس بی گرانا چاہتا ہے۔ اتن میں بیمبراسلام آئے اور انفوں نے آپ کو اگ میں گرنے سے بجالیا ،

دعوتى على بظا برا قنصاد بات سے كوئى تعلق تنبين ركھتا - مگر بالواسط طور بروه زبروست اقتصادى عمل ہے ۔ كبونك دعوت كنتيج بي جب ايك تخف اسلام كوا ختيار كرتا ہے تواس كے تمام درائع بھي خود مخود اسلام کو حاصل ہوجا نے ہیں۔ مکہ کے ابتدائی زمانہ بب خدیجہ کی دولت اسلام کے کام آتی رہی۔ اس کے بعد حضرت او بجر ایان لائے جفوں نے تجارت سے چالیس ہزار درہم کی سے تھے ان کاسٹر پراسلامی تحریب کا اقصادی سہارا بنا ہم ت سے موقع پر وه چه بزار در م کرگھرسے روانہ ہوئے تھے جس سے سفرکے تمام اخراجات پورے کئے گئے۔ غزوہ نبوک میں حضرت عثمان طنن دس بزار دَينار دين حس سے سنکر کی ضروریات کا تہائی حصدا داکياگيا۔ حصرت عبدالرجن بي عون نے صرف ایک موقع پر پایخ سوگھوڑ ہے جہاد کے لئے و پیے۔ اسی طرح بولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کی جان كے ساتھان كامال تھى اسلام كے خزانه كاايك جزر بن جانا تھا۔

توحید کانظریہ و احدنظریہ ہے جس میں سماجی تقسیم اور طبقانی انتیاز کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ اس لئے جب اس نظریہ کی بنیاد برگون تحریک اللقی ہے تودہ عوام کو چرت انگیز طور پرمتائز کرتی ہے۔ کیونکہ دہ محسوس کرتے بين كة توحيد ك زيرسايه وه مساوات اورانساني عظمت كأحقبقي مقام باسكت بين مغيره بن ستعبه فارس كيسبيسالار رسنم کے درباریں گئے تو درباریوں پران کی تقریر کاردعل ابن جریر کی روابت کے مطابق یہ تھا:

نقالت السفلة ، صدق والله العربي وقالت ينج كولول نه كها ، خدا كقسم ، اسع بي في بات الدهافين، والله لقدرهى بكلام لاينال عبين كبي مردارون نه كها، عذا كي قسم اس يانسي باست بنزعون اليه، قاتل الله اولينا ماكان احدمقهم بينزعون اليه، قاتل الله اولينا ماكان احدمقهم غلام شدي كريمار مسب غلام اس كى طرف چلے جائيں گے حين كافا يصغرون امر هذا كالامة خات كو المار من الله الله على الله من الله الله على ال انھول نے اس قوم کے معاملہ کو ہلکا سمجھا۔

(تادیخ طبری جلدس صفحه ۳۱)

نبوت کے تیرصوری سال سینبراسلام حضرت الو عرکے ساتھ مدینہ سنچے تو بیاں کی آبادی کے تقریباً . . م ادمی آب كاستقبال كرائح بحم بدية ادرا كفول في :

انطلق آمنين مطاعين (البدايدوالنها يجلدس) آبيك،آب بيان محفوظ بي اور بار عسردار بير مدینہ کی بیرسرداری آب کوس طرح صاصل مولی ، جواب یہ ہے کہ دعوت کے ذریعہ۔ مدینہ ( بیرب ) کابہلا

شخص حبس کواپ سے اسلام کی دعوت دی ، غالباً سوید بن صا من خزرجی ہے۔ اس سے آپ نے اسلام کا ذکر کیا تو اس فے کہا" شایدا ب کے پاس دی ہے جومبرے پاس ہے " آپ نے بوجھا تھارے پاس کیا ہے۔ وہ بولا "حکت لقمان "آب نے فرمایا: بیان کرو، اس نے کچھ اشعارسنائے۔ آپ نے فرمایا، مبرے پاس قرآن ہے جو اس سے می افقنل ہے۔ اس کے بعداً ہے نے اس کو قرآن سنا با وہ فوراً مسلمان ہوگیا۔ پٹرب دائیں موکر حب اس نے اپنے فبیلہ كسائف اسلام كابيغام ركها تواكفول في اس كوفتل كرديا - (ماريخ طبري ، صريع)

اس كى بعد شرب كايك سردار الوالحبسم انس بن رافع مكه أئ ، ان كے ساتھ بنى عبدالاشىل كے جوانوں كى

ایک جماعت بھی تھی۔ یہ لوگ اس لئے مکہ آئے تھے کہ قبیلہ خزرج کی جمایت کے لئے قریش سے معاہدہ کریں۔ آپ کو ان کی آ آ مد کی اطلاع می تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا: "تم لوگ جس کام کے لئے آئے ہو کیااس سے زیادہ بھی بات بین تم کو نہ بتا وُں " اس کے بعد آپ نے قویمہ کی دعوت ان کے سامنے بیش کی۔ ان کے ایک نوجوان ایاس بن معا و ہوئے: " اے قوم إخدا کی فسم یہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو " مگروفہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ۔ اکھوں نے کہا: دعنا مناف قد جستنا لغ یہ دھدنا۔ (چھوٹرو اہم دوسرے کام کے لئے آئے ہیں) وہ یٹرب واپس گئے اور اس کے جدی بعد اوس اور خزرج کے درمیان وہ جنگ چھڑگئی ہو بعاث کے نام سے شہور ہے۔

اولاً اسلام بہنجایا - برنبوت کے دسویں سال کا واقعہدے -

نبوت کی ادھویں سال ج کے موقع پر ٹیرب سے فلیلہ خزرج کے بھے آدمی آئے داکھوں نے آپ کے ہاتھ پر بہجیت کی اور وابس جاکرا بی بستی میں اسلام کی نبلیغ شروع کی۔ اسکی سال (سلام بنوی) بارہ آڈیبوں نے آئے بربیت کی جواسلام کی ناریخ میں عفیہ اولی (۲۲۱) کے نام سے شہورہ ۔ نبوت کے تبرھویں سال اس تعداد میں مزید اضافہ مہوا اور تبرب کے ۵ کوگ مکہ حاصر ہوئے اور سیست عفیہ ثانیہ کا واقعہ وجود میں آیا ۔ کہ کے برعکس ٹیرب میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرصلہ میں وہاں کے ممتاز لوگوں نے اسلام قبول کی مرب ہوتا تھا کہ کہ بریا راسلہ اشراف ہو ہا تقا ور تبائل میں بیرواج تفاکہ سردار قبیلہ کا جو ند بس موتا تھا ور تبائل میں بیرواج تفاکہ سردار قبیلہ کا جو ند بس موتا تھا ور تبائل میں بیرواج تباؤگا۔ حق کہ کوئی گھر مذبج اسلام واخل نہ ہوگیا ہو (حتی لد بی اسلام واخل نہ ہوگیا ہو (حتی لد بی واحد کے دورالا دخیاد الا و فیجاد الد و فیجاد کا مسلمین) اس طسرت میں اسلام داخل نہ ہوگیا ہو (حتی لد بی واحد کی انتر ہوگئی تو فطری طور پر وہ کہ بی میں سب سے زیادہ با اثر گروہ و کادن المسلمون احد العبال وصلح اصو هسم میں گئے اور ان کامعالمہ درست ہوگیا ۔ بین مسلمان کامعالمہ درست ہوگیا ۔ بین مسلمان کامعالمہ درست ہوگیا ۔ بین گئے اور ان کامعالمہ درست ہوگیا ۔

### دعوت كيمصالح

ہردور میں ابسے لوگ ہوتے ہیں جوز ماند کے انترات سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنی فطرت کی آواز پر کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ عرب معاشرہ میں بھی فطری سا دگی اور ملت ابراہی کے بقایا نے نتیج ہیں ابسے متعدد لوگ نفھ ج سچانی کی تلاش مبس تنھ اور بت پرستی کو ناپند کرتے تھے۔عون عام میں ان کو عنیف کہا جانا تھا۔ مثلاً قس بن ساعده ، ورقدین نوفل و غیره - ایسے بی ایک صنیف جندب بن عمروالدوسی تھے۔ وہ زمانہ جاہیت میں کہا کرتے تھے :

یقیناً خلق کاکوئی خالق ہے۔ مگریس نہیں جانتا

ال للمخلق خالقالكني ما ا درى من هو

(ابن عبدالبرني الاستيعاب ، ج ٢)

جب انھیں آب کی بعثت کی خرطی تو وہ اپنی قوم کے 20 آدمیوں کوساتھ لے کرآئے اورسب نے اسلام قبول کرایا۔ ابو ڈر غفاری بھی اسی فسم کے متلاشیوں میں سے تھے ۔ انھیں آپ کے بارے بیں علم ہوا تو اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ آپ کی خبر لے کرآئے ۔ بھائی نے والیس جاکر آپ کے بارسے میں جورپورٹ دی اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا : را بیت دجلا بیسمیدہ الناس المصابی ھواسٹ بہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کولوگ بدوین کہتے تھے ،

ده تم سے بہت زیادہ مشابہ نھا۔

الناس بك (اخرج سلمن طرق عبدالله بن العدامت)

اليساوگون كورا يكي دعوت متحفي مين دستواري مين سائي ر

جب کسی معاشره میں دعوت کا آغاز ہوتا ہے تواس کا پہنے ابسے ایسے مقامات پر ٹیر تا ہے حس کا اندازہ خود داعی کو بھی نہیں ہوتا۔

عرب میں جولوگ " دیر "سے اسلام لائے۔ اس کا مطلب یہ نتھا کہ ان پر بائل اچانک اسلام نکشف ہوگیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی زندگی ، آپ کا سنب وروز دعون و تبلیغ میں مشغول رمنہا ، مخالفتوں کی وجہ سے ہرا یک کے لئے آپ کا وجو د رمنہا ، مخالفتوں کی وجہ سے ہرا یک کے لئے آپ کا وجو د ایک سوالیہ نشان بن گیا تفا۔ ان چیزوں نے بے شارع اور کے ذہن میں اسلام کے بیج ڈال دیئے تھے۔ قبائی عصبیت او اسلاف پرسی کی وجہ سے ایک تخص بظاہر ضدا ورعنا دیس مبتلا ہوتا۔ گراندر اندر اسلام کی خاموش پرورش کو بی وہ دوک نہرت یہ ہے کہ اچانک ایک واقعہ اسلام کے اسلام کے اسلام کے بارے میں عام شہرت یہ ہے کہ اچانک ایک واقعہ آپ کے دل میں بہت پہلے پہلے ہے ۔ آپ کا مرحلہ میں آپ کے اسلام کا محرک بلاست میں واقعہ تھا۔ گراس کے ابتدائی دیج آپ کے دل میں بہت پہلے پہلے ہے ۔ آپ کے در میں بہت پہلے پہلے ہے :

ام عبدالمترمنت ابی حمد کہتی ہیں ، حدائی قسم ہم لوگ طک مبین کی طرف کوچ کر رہے تھے اور میرے شوہر عامرا بی معین م مروریات کے لئے کئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عربن الخطاب الشکے اور میرے پاس آکر کھڑے ہوگے ۔ دہ ابھی تک اسلام نہ لائے کے اور میرے پاس آکر کھڑے ہوگے ۔ وہ ابھی تک اسلام خیس اور شخیتاں ہن پن نہ لائے کہتے ہوں ہور ہا ہے۔ مقیس ۔ انھوں نے کہا ، اے ام عبداللہ اکوچ ہور ہا ہے۔ میں نے کہا ہاں، خدائی قسم ہم لوگ اللہ کی زمین میں سے می درین میں میں منا ہی ہو دہ ہو درین میں مسے می درین میں میں میں مات ہو درین میں مسے میں مناتے ہو درین میں مساتے ہو درین میں مساتے ہو درین میں میں مساتے ہو اخوج ابن استعاق عن عبداً العن يزين عبداً الله بن علم علم ين ين عبداً الله بن عبداً الله بنت الى حتمة وعنى الله عنها قالت: والله انا لن وحل الى ارض الحبيشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، اذا قبل عمر ، فوقف على وهوعلى ش كدر نقالت وكناسلق منه اذى لنا وسنى ق علينا، قالت فقال: انه الانطلاق عبد الله قلت نع، والله لنز جي في ارض من المن المنه ويتمونا وته وتمونا وتعوي بعمل الله كنا منوجا،

قالت نقال: صحبکم الله ، ورا یت له دقت المدون له مداکن اداها مشاشم انتهاف وقال احذین هما ادی خروجنا

(الدايه والنمايه جلدس صفحه ٤٠)

ادر مارے ادپرزیادتیاں کرتے ہو۔ یہاں کک کہ اللہ اللہ مارے کے کوئی نکاسی کی جگہ بیداکر دے ام عبداللہ کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتی ہیں۔ کہتے مہت مہت اللہ ان کی آنکھوں میں رقت بیدا ہو گئی ہو میں نے بھی تنب رہے ہیں کہ بدر وہ چلے گئے اور ان کو جارے کمہ سے جانے کا بہت طال تھا۔

ہرز ماندیں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جوعوا می ذہنوں ہیں جڑ بکر عجائے ہیں۔ جب تک خیالات کی یہ دیوار 
خاتو کے کوئی آ واز محف اپنی فلسفیا نہ صدافت کی بنیا دیران کے اندر قبولیت حاصل بنیں کرسکتی ۔ ابتلائی زمانہ
ہیں ہل عرب کی طرف سے جس اختلاف کا مظاہرہ ہوا، وہ محف ہٹ وھر می یا مصلحت بہتی کی بنا پر نہ تھا، بلکہ
اس نے تھا کہ ان کی بچھ میں نہ آ اسھا کہ کعبہ کے متولیوں کے سوائی کسی کا دین ضیح اور برق ہوسکت ہے ۔ ہوعرب
قبائل بہود کے بیروس میں بسے ہوئے تھے وہ نسبتاً اس قسم کی اعتقادی ہیجید گی سے محفوظ تھے، کیوں کہ بہود سے
وہ سفتے رہتے تھے کہ ہماری کن بول بیں ایک اموا ہے کہ عرب بیں ایک بی کا ظہور ہوگا:

وه سي رسط من المحتوا و المسائن النساء و المسائن النساء و المحتوا فول المحتوا فول المحتوا و المسائن النساء المحتوات المح

(طبران) آپ کی تقدین کی اور آپ پر ایان لائے۔

(الدنعيم في الدلائل) جس كازمانة قريب آگياسم-

مدینه کے وب قبائل، اوس اور خزرج کے ایمان لانے ہیں بیش قدمی کرنے کی وجران کا بی دمنی بیں منظر عقا۔
تاہم کمہ کے لوگوں اور بیٹ تروب قبائل کے لئے معداقت کا معیار کعبہ کا افتدار تھا۔ قدیم وب میں کعبہ کی حیثیت وی تھی
جوبا دینا ہی نظام میں "تاج" کی ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ تاج کے ساتھ صرف سیاسی اقتدار کا تصور والب تنہ ہوتا ہے ،
جب کہ کعبہ کے ساتھ اقتدار کے علادہ تقدیس کی مدایات بھی کا مل درجہ میں سٹامل تھیں۔ عام عرب اپنے سادہ ذہن
کے تحت یہ مجھتے تھے کہ ہوکعبہ برقابض ہوجائے وہی صداقت کا حامل ہے۔ بنوعام کے ذوالح شن الضبائی بتاتے ہیں :

قال یا داالجوش الاسمانتکون من اول هذ الامر، نقلت لا ، قال لم ، قال قلت ، رأیت قومك قل دلوابك قال : کیف بلغك عن مصارعهم ببدر قلت فند بلغنی ، قال فانا نهدی لله مقلت ان تغلب علی الکعیل و نقطنها قال لعلا ان عشت تری دلك - - قال فوالله انی باهلی بالفود اذا اقبل راکب فقلت ما فعل الناس ، قال : والله قدم فلب محمد علی الکعیل و و قطنها ، قلت هباتن ای ولو اسلمت بو ممن شم اساله الحیر قالا قطعنیها نظم اساله الحیر قالا قطعنیها (طران)

یمی وجهد کرجب مکرفتم موکیا تولوگ جوق درجوق اسلام بین داخل موسکے (نصر ۱۳) دعوت کاردعمل

آپ نے اپنی دعوتی مہم کا آغاز کیا ، تو وہ سارے واقعات بیش آنے شروع ہوئے ہوکسی معاشرہ میں نئی آ واز بلند ہونے کی صورت میں بیش آتے ہیں ۔ کچھ لوگ جران تھے کہ یہ کیا چیز ہے رعبد بن حمید نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے ایک بارعتبہ بن وہیعہ کوا بنانما مُندہ بناکر آپ کے پاس بھیجا ۔ اس نے آپ کی تورید ہیں ایک کمی تھریری ، جبے ہ کہہ چیکا تو آپ نے کہا فرا غنت ، اس نے کہا ہاں ۔ آپ نے بسم اللہ الرحمٰ کہا اور حد مربحدہ کی ابتدائی موا آیتیں بڑھ کراسے سن کیس ۔ عتبہ نے سن کر کہا بس ، اس کے سوا اور کچھ تھارے پاس نہیں (حسب اے اماعند اے غیر ہے بن) آپ نے فرایا نہیں ۔ اس کے بعدر وایت کے الفاظ حسب ذیل ہیں :

پھرعتبہ قریش کے پاس آیا۔اکھوں نے پوچھاکیا ہوا۔عتبہ نے جواب دیا ،تم لوگ ہو کچھ کہتے وہ سب بیں نے کہد ڈالا۔ اکھوں نے پوچھا بھر کیا کوئی جواب دیا۔عتبہ نے کہا ہاں۔ پھر پولا خدا کی فسم اس نے جو دلیل دی ۱۰س سے میں کچھ فرجع الى تريش فقالواما وراءك قال ما تركت شيئا ارى النكم تكلمون الاكلمت وقالوافهل اجابك فقال نعم تنم قال الا والذى نصبها بينة ما فهمت شيئام حاقال غير ان ه انذر كم صاعقة

نہیں ہم اسوااس کے کتم کوعا دو تمو د جیسے کرائے سے ڈرایا ہے۔ قریش نے کہا تھارا برا ہوایک شخص تم سے عرب میں بات کررہا ہے اور تم نہیں سمجھے کہ اس نے کیا کہا۔ عتبہ نے کہا خدا کی قسم اس نے جو کچھ کہا اس سے میں کرائے کے سوا کچھ نہیں سمجھا۔

کھ لوگ جو ، ذہب کے ایک خاص روایتی ڈھانچے سے مانوس ہو چکے تھے، انھیں آپ کی دعوت بیں اسلات کی تحقیری بونظراً کی ۔ ابونغیم نے دلائل المبنوۃ میں نیزنسا کی اور بغوی دغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ضماد مکہ آئے تاکہ عمرہ کریں۔ ایک دوڑوہ ایک مجلس میں بیٹھ گئے حس میں ابوحہل ، عنتہ بن رسعیہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابوحہل نے کہا :

استخف نهاری جماعت میں اختلات وال دیا۔ ہم سب کو بیو فوف بتایا۔ ہما رے اسلان کو گراہ قرار دیا۔ ہمارے معبود ول کو برا بھلا کہا۔ امید بولا اس آ دمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ر

هنااله جل الذى فرق جماعتنا وسقه احلامنا داصل من مات منادعاب آلهتنا، فقال امية الهجل مبعنون غيرشك (الاصابر جلد ۲ صفر ۲۱۰)

اے عردین مرہ اِخداتیری زندگی تلخ کردے کیا توہم کو ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کاحکم دیتاہے اور یہ کہ ہم ابنی جمعیتہ کو منتشرکردیں ،ا دراپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کریں جواخلات عالیہ کے مالک تفے ریہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں سی چیزی طرف بلاتا ہے اس میں بذکوئی شرافت ہے مذکرامت ۔

اس كيعداس فينن شعريه ها آخرى شعريه كقا:

لبیدقی الاشیاخ مهن مند مضی من دام ذ لك لا اصاب منلاحا ده مهادے گزرے ہوئے اسلان كواحق ثابت كرنا چاہتا ہے ادر جب كا ایسا اراده ہو ده تھی فلاح نہیں پاسكتا-كچھ لوگوں كے لئے صدمانع ہوگيا۔ كيوں كه آپ اپنى بىغ برى كا اعلان كررہے تنے ۔ دو مرسے نفطوں ہيں يہ كہ

مبرے باس حفیقت کاعلم ہے ادر انسان کے لئے مبلیشدیہ شکل ترین امر رہاہے کہ دوکسی کے بارے ہیں براعترات کرے کہ خدانے اس کوحقیقت کا دوعلم دیا ہے ہو خود اسے نہ مل سکا۔ بیر قی نے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے کہ الجمہل میں شاہ مان کی مذال سے علال کی میں کا دو

بن مشام نے ایک دوزان سے علی کی بس کہا:

خدا كى قسمىن خوب جانتا بول كروكي يه كيت بي، حق س

دالله ان لاعلدان مايقول حق دلكن يمنعنى

شيئ - ان بن قصى قالوا: فيناالحجابة فقلنانعم، شمر قالوافين السقاية فقلن نغم، شم قالوا فينا الندوة فقلنانعم، شم قالوا فينا اللواء فقلنا نغم حتى قالوامنانبى، والله لاا فعل رالبدايه والنهايه جلدس)

گرمجھے ایمان لانے میں ایک چیز مانع ہے۔ بنی قصی نے کہا ہاں ، بھسر کہا کہ کجھے ایمان لانے ہاری ہے۔ سم نے کہا ہاں ، بھسر بنی قصی نے کہا ہاں ، بھسر بنی قصی نے کہا کہ دارالند دہ میں ہمارا ہے۔ ہم نے کہا ہاں - بھر بنی قصی نے کہا کہ دارالند دہ میں ہمارا حق ہے ، ہم نے کہا ہاں - بھر انھوں نے کہا جنگ، میں جھنڈا اٹھا تا ہماری ذمہ داری ہے ۔ ہم نے کہا ہاں ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے۔ ہم نے کہا ہاں ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نبوت ہمارے اندر ہے۔ بس خداکی فسم ہیں ہرگزاس کو نہیں مانوں گا۔ فسم ہیں ہرگزاس کو نہیں مانوں گا۔

کچه لوگ آپ کے اس لئے مخالف ہوگئے کہ آپ کی دعوت کو مان لینے میں انفیں اپناا قدتھا دی خطرہ نظر آ تا تھا۔ اسلام سے تبل خانہ کعبہ ایک بہت بڑا بت خانہ کھا حب میں تمام ندام ب کے بت رکھے ہوئے تھے حتی کہ اس میں سے اور مربم کی بھی تصویریں کھیں۔ اس طرح کعبہ تمام ندام ب کے لوگوں کی زیارت گاہ بن گیا تھا۔ چار حوام مہبنوں کی غرض بھی ہی کھی۔ کیوں کہ اس زمانے میں تمام مذام ب کے لوگ مکہ آتے دہتے تھے۔ اگر تبوں کو خانہ کعبہ سے بٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لئے نہ آتا اور مکہ کا بازار جوچار مہبنوں تک لگار بٹنا کھا کہ ان محبہ سے بٹا دیا جاتا تو کوئی شخص کعبہ کی زیارت کے لئے نہ آتا اور مکہ کا بازار جوچا رمبینوں تک لگار بٹنا تھا کہ اگر جوجات کا منز کعبہ کی تولیت نے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تو جبد کا دین فروغ پاگیا تو پی غیر ذی زرع علاقہ باکل تباہ ہوجائے گا۔ نیز کعبہ کی تولیت نے تو میش کو مختلف تو تو جبد کا دین فروغ پاگیا تو پی غیر ذی زرع علاقہ باکل تباہ ہوجائے گا۔ نیز کعبہ کی تولیت نے تو میش کو مختلف قبائل میں سرواری کا مقام وے دکھا تھا۔ ایک مورخ معطق ہیں:

کانت اموالها و تجاراتها تساف فی الشرق والغی ب فی ظلال معاهدات تجاریسة بینها دبین ام و ثنییة مثلها کفادس و الم مسیحیة کالحبشة و کمثل بیزنطة دکانت قدیش تصوران تایید هالرسالة محمد انمایعی شیئا و احد اهوان تعلل الا مم علی الوثنیة می تعهد اتها بحمایة تجادة قدیش فی الوثنیة می تعهد اتها بحمایة تجادة قدیش وقوافلها و اذاحد ث ذلك فهن ایعنی موت قریش تجادیا و اقتها دیا و انتها عص سیادتها علی العی ب

قریش کے اموال اور ان کی تجارتیں مشرق دمغرب
یں سفرکرتی تھیں۔ یسفرتجارتی معاہدوں کے
تخت ہوتا تھا جو انفول نے دوسری قوموں سے کررکھا
تھا۔ مثلاً فارس ، عبشہ اور بیزنطینی سلطنت۔
قیش کا نیال نفاکہ اگر انفوں نے درسالت محدی کی
تائید کی تواس کا مطلب صرف ایک ہوگا ، وہ بیرکہ پڑوی
قوییں اور عرب کے بت پرست قبائل معاہدات نحم
کردیں گے جو انفول نے قریش کے تجارتی قافلوں کے
بارے میں کر رکھے ہیں اور جب ایسا ہوگا تو یہ قریش کی
تجارتی موت کے ہم عنی ہوگا اور عرب بران کی قیاد
تختم ہوجا ہے گی ۔

بنانچەسورە واقعە كى آيت ( وَتَجْعَلُون دِ ذُكَكُمُ وَكُلُّو مُتُكُنِّ بُونَ ) كى ايك تفييريد كى تى آيت دو تَعْدى كاينى غندا بنار جے بورىينى يىمچەرىسى بوكەپىينىداسلام كى دعوت توحيدكا ( نكاركركة تم اپنى اقتصا ديات اوراموال كومحفوظ ركھ سكو گے ر

آپ کی دعوت کے نتیجہ بیں آپ کا وجو دا یک سوالیہ نشان بن گیا تقا۔ دیکھنے والا دوسرے شخص سے پوچھتا

كياسي وه بي (اهوهو ، ابعيل):

آپ قافلوں کے درمیان چلتے تولوگ انگبوں سے سے آپ کی طرف امتارہ کرتے ۔

ويمضى جين دحالهم وهم بيت يرون السيدة بالاصابع (احمد بروايت جابر)

اب کوئی کر آنا تو واپس جاکرا پیغسائقی کو دومری باتول کے ساتھ یہ خربھی دیتاکہ محمل بن عسب دالله استا دیت بنبعه داب ابن غاصف (عرب عبدالله نبوت کا دعوی کیا ہے اور ابن ابی قحاف ان کا ساتھ دے رہے ہیں) قریش نے آپ کا نام محد کے جائے مذم م محد دیا۔ وہ آپ پڑم بن اسلان اور تسفید آبار کا الزام لگاتے۔ آب کے داست بیں رات کے وقت گندی جزیں ڈال دیتے۔ ایک بارآپ نے ان کو دیکھ کرفرمایا: یا بنی عبد منان، ای جواد هذا، تهذیب سیرة ابن بهنام، ۲۰ دار گروه قریش بیکیسا پڑوس ہے)

ابوطالب کی زندگی تک وه آپ کے خلات کوئی جارحانہ کارروائی کرنے کی جمت نہ کرسکے ۔ کیونکہ قبائی نظام کے تحت آپ سے جنگ کرنا پورے قبیلہ بنی ہاشم ہے جنگ کرنے کے ہم عنی تقاریم بن الخطاب جب اسلام سے پہلے ایک باز نلوار نے کرآپ کے قتل کے ارادے سے نکلے توایک شخص کا برجملہ آپ کے عفیہ کو گھنڈ اگرنے کے لئے کا فی مقا: کیف قامن من بنی ھاستم اذا قتلت محمدہ ا ۔ جب ہمی کوئی شخص آپ کے فلات جارحانہ ارادہ کر تا توفوراً پیسوال اس کے سامنے آجا تا ہی وجہ ہے کہ کم ہیں جو جارحانہ منطالم ہوئے وہ زیادہ ترغلاموں اور لونڈ یوں کے خلاف جوئے ۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت عبدا لنڈ ابن سے ورسے قتل کیا ہے کہ ابتدائی دور میں ساست فلات جوئے کہ میں اسلام کا اعلان کیا : رسول النڈ علیہ دسلم ، ابو بکر ، عماد، سید ، جہال اور تعواد : فاما دموں اللہ علیہ وسلم کو الشدنے ان کے چپا فامت ان کی فاما دموں اللہ علیہ وسلم کو الشدنے ان کے چپا معمدہ داما ابو بکر منعمہ الله بقومہ د دامہ کے ذریعہ محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر کی مخافیت ان کی خوا میں معاشوھ فاخت ان کی جوئے دامہ اللہ معاشوھ فاخت ان کی خوا ہے کہ ذریعہ کو فاخت ان کی جوئے ۔ امام دوھ ہی فاخت دھی المنشرکون فالبسوھ ما دریا الحداث توم کے ذریعہ کوفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر کی مخافیت ان کی معاشدہ دامہ المنشرکون فالبسوھ ما دریا الحداث ہی فرد ہیں بہنا کیں اور مخت وصوب ہیں دصور یہ ہیں دوسے دور ہی ہا ہمیں اسکوں کو می کوفوظ کی ذرہیں بہنا کیں اور مخت وصوب ہیں دوسے دور جوز کے میں اسکوں کو میں کو دور کا حسالہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کو دور کی دور کو کی دور کیا کی دور کی دور کور کی دور کی دو

(احدبردایت ابن مسود) المغیر تیایا ر

ا مام بہتی نے حضرت عبداللہ بی جعفر سے روایت کیاہے کہ جب بنی ہاشم کے سردار ابوطالب کی دفات ہوگئ تو قریش کے سی برتمبز شخف نے آپ کے ادبر مثی ڈال دی۔ آپ گھر واپس آئے تو آپ کی ایک لڑکی نے مثی جھاڑی ۔ اس و قت آپ نے فرما با: مجھے قریش سے اب تک کسی مکر دہ چیز کا سابھ نہیں پڑ اتھا۔ ابوطالب کی دفات ہوگئ توانھو

ن اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں ۔ حصرت ابو ہریرہ کی ایک دوابت میں ہے: ابوطالب کی وفات ہوگئ توقیش مکہ نے آپ کے ساتھ

لمامات ابولحالب تجهدوا بالنبى على الله عليه

منایت منی کابرنا و کیا، آپ نے فرمایا: چیا، آپ کے نہ وسنم نقال ياعم إمااسرع ما دحب ست

ہونے کا احساس مجھے کتنی حلد ہوگیا یہ فقلك (ابونعيم في الحليه، ج م)

ا بوطالب کی وفات کے بعد قریش میں آپ کے متل کے مشورے شروع ہوگئے۔ ابوجہل کاآپ کے مربی او تھ ڈالٹ اورعفنه بن معیط کاآپ کی گردن میں چا در دال کر کھینچنا اسی دور کے واقعات ہیں جب کہ گلا گھونٹ کرآپ کو مار ڈا لنے کی کوشش کی گئی جو کا میباب نہ مہوسکی۔ ابوطالب کی وفات کے بعد بنظا ہر آپ کےخلاف جارحا نہ کا رروا نی کے لئے داستہ صاف ہوگیا تھا تاہم ایک مسم کی ججبک اس لئے باتی تھی کہ بیوب کی تاریخ بیں اپنی نوعیت کا ببهلا واقعه تقا- اس کے علاوہ تو دمترکین میں اب بھی کھوا بسے لوگ موجود تھے ہوضمیرکی آواز کے تحت آپ کی عايت كرتے تھے مثلاً ابوجبل فرجب بيني بارا ب كسراور كردن بي اوجه وال كرا بكا كلا كهوساچا باتو توابوالنخرى كوجربونى ، ده كورا كرفان كعيمين آيا ، جهال المحمل فاتخانه انداز سے اپنے سائقيوں ميں بیٹھا ہواتھا یخیتی کے بعد جب واقعہ صبحے نکلاتواس نے اسی دفت ابوجبل کے سرمیاتنے زور سے کوڈ ا ماراکہ ده چلااتصًار

مرامب کی تاریخ بناتی ہے کہ شرک ، اپنے خلاف تنقید سننے کے لئے، ہمیشہ بے صدحاس رہا ہے۔ بيعرقديم زماندمين بونكه اجتماعي نظام كى بنياديمي سرك بى بيرقائم موتى على اس كاس شدت كحتى ميسياس اسباب بھی جمع موجاتے تھے۔ چنانچہ کمرے ماحول میں تو خید کی دعوت آپ کے لئے انتہائی صبراز ما ثابت مولی ۔ ابتدائ تین سال تک چند آ دمیول کے سوائوئ آب پرایان ندلاسکا - دوم بع کیلومیٹرین آباد مکہ بی حس طرح درخت کاکوئی سایہ ندیھا، اسی طرح وہ آپ کے سائھیوں اورطرف داروں سے بھی خالی تھا رستی میں صرنت چار آدمی تقط جوآب کے فریب ہوسکے تقے: خدیجہ، علی ، زیداور ابوبجریہ اگر حضرت الوبکری بی عائشہ کو تھی شامل کرلیاجائ، جرگویابہلی پیدائشی مسلمان تقیس، تو آپ کے حامیوں کی تعدادیا نے ہوجاتی ہے۔

يبن سال تك يي سلسله جارى ربا ، اس وقت يه حال تقاكر آب كفرس با بركلة تو ديوانون كي طهرح آب كا استقبال كياجانا - ايك روز ابوجبل كي تحريك سے ابك جاعت آپ كو كالبال دے رہى تقى اور آپ كوبر ا معلاكبدري هى كدابك شخص ادهرس كزرا - مكدك ايك معزز شخص ك خلات بسلوك اس كونا قابل برداشت معلوم ہوا۔ وہ آب کے چیا جمزہ کے بہاں گیا "آپ کی غیرت کوکیا ہوا" اس نے کہا "لوگ آپ کے بھینچے کو ذلیل كردسم بي اورآب ان كى مدونهي كرت "حمزه بن عبد المطلب كى عرب غيرت جوش بي آئى ، اسى وقت ابوحبيل كى يېلى يېنچے اوراينى لوسېى كى كمان اس كى مرىر دى مارى اوركهاكد" آج سىدى جى محد كادىن قبول كرتا مول، نم كو بوكرنا بوكرو" (دىينى دىن محمد، فامنعونى دلك ان كنتم صادقين ،طرانى)

حزه عرب کے شہور سبادان تھے۔ اب کچھلوگوں کو توصلہ ہنا اور سلمانوں کی تعداد ہم تک بینے گئے۔ اس دقت کہ میں دوانتہائی بااثر افراد تھے۔ ایک عمران الخطاب، دو سرے الوجہل بن ہشام ۔ آب نے دعافر مائی کہ خد ایا، ان میں سے سی ایک کے ذریعہ اسلام کوطاقت بہنچا داللہ ہم اعن الا مسلام بعم بن الخطاب او با بی جہل بن هشام) آپ کی یہ پکار اول الذکر کے حق میں قبول ہوئی ۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عرکا اسلام بہت سے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا سبب بنا اور اب سلمانوں کی قدا دچالیس ہوگئی ۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ سلمان الذہ کے مکان میں اپنا پوشیدہ مرکز بنائے ہوئے ۔ البدا بہ والنہ ایہ میں دار ارقم میں جمع ہونے دالے مسلمانوں کی تعدا و

مگر جولوگ مروج نظام کے زیرما پیمل کررہے ہوں ، ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ بہنا نچہ ایک عارضی و قفہ کے بعد نظام کا سلسلہ بھر شروع ہوگیا۔ آپ کو برشم کی تکلیف دینے کے باوجود وہ آپ کو تل شرکتے تھے۔

کیونکر قبائل رواج کے مطابق کسی فلیلہ کے ایک فرد کوشل کرنا پورے قبیلہ سے بنگ کرنے کے ہم مئی تھا یہ سکر تھا رہود ۔ او ) قریش نے بنی فلیلہ کے اور سے مطالبہ کیا کہ ماری کر اور کر اور کروں تاکہ فریش نے بی اسم کے سروار اور آپ کے چھا او طالب بن عبدالمطلب سے مطالبہ کیا کہ وہ آپ کو قبیلہ سے ماری کرویں تاکہ فریش کے لئے آپ کوشل کرنا ممن ہوجائے۔ مگر ابوطالب کی فیرت اس کے لئے تیہ ار نہوئی۔

ایک بار قریش کی شکایت پر جب او طالب نے آپ سے کہا کہ ہم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑد دو تو آپ کو اندا ہم ہوا کہ وہ آپ کہ کرآپ کو قبیلہ سے کہا گہم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑد دو تو آپ کو اندا ہم ہوا کہ وہ آپ کہ کرآپ کو قبیلہ سے کہا گہم ان کے بتوں پر تنقید کرنا چھوڑد دو تو آپ کو اندا ہو تھا ہوا کہ وہ آپ کو اور آپ کو قبیلہ کے اور ایک گھاٹی بین مقید مور دو تو آپ کو اندا ہم کہ ایک کا اعلان کردیا۔ یہ نبوت کا ساتواں سال تھا ، اس کے بعد ابوطالب کے اور آپ کے فائدان کو لے کرکہ کہ ایک اور کہ کے بی بار میں میں بعن بون کی اور ایک گھاٹی بین مقید مور کرتے میں وہ سال کہ اس کے بدا ہوا ہم میلیے تھے جو عرصہ کہ اسم کی باتھ کے جو اور دول کا گوشت کے آبے اور اس کوسکھا کردیا میں میں بیتے تھے جب کہ آپ کے خاندان کے لوگ کہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت کے آتے اور اس کوسکھا کردکھ لیتے جوع صد تک خاندان کے لوگ کہ جاتے اور قربانی کے جانوروں کا گوشت کے آتے اور اس کوسکھا کردکھ لیتے جوع صد تک خاندان کے لوگ کر کہ اور تو ای کے جانوروں کا گوشت کے آتے اور اس کوسکھا کردکھ کیتے جوع صد تک خاندان کے لوگ کر کہ کو اور قربانی کے جانوروں کا گوشت کے آتے اور اس کوسکھا کردکھ کیتے جوع صد تک نواز کا کام دیا تھا ۔

تین سال بعد نبوت کے دسویں برس معاہدہ ختم ہوگیا گراس کی شدت ابوطالب کے لئے جان لیوا تا بت ہوئی۔ ابوطالب کے انتقال (۹۲۰) کے بعد فلبیلہ کے سب سے بزرگ فرد کی حیثیت سے عبدالعزی لا بولہب) بنی ہاست مما سردارین گیا ۔اب دیمن خود نج کی کرسی پر تقاراس نے آپ کو قبیلہ سے خارج کے مصابحات کا اعلان کر دیا۔

قبيله سے اخراج

عرب كى صحوا كى زندگى مين سخف كا قبيله سے خارج كرديا جانا ايسامى تقا جيسے كسى كوسمندر ميں دھكىيا ل

دیا جائے۔کیوں کر قبائی نظام میں ، جب کہ کوئی ذرہ دار ملی حکومت جہیں ہوتی تھی ، کوئی شخص کسی قبیلہ کی جایت ہی میں زندگی گزارسکتا تھا۔منی کی قیام گا ہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلہ کے رماھنے اپنی دعوت بیش کی۔ قبیلہ نے ماننے سے ابکارکیا۔ تاہم ان میں سے ایک شخص میسرہ بن مسروت عبسی کی باتوں سے اندازہ مواکہ اکفوں نے آپ کی دعوت کا اثر فبول کیا ہے :

فطعع دسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة فكلمه ، نقال ميسرة : مااحسن كلامك وانود كا ويكن قومى يخالفوننى وانما الهجسل بقومه (البدايد والنهاير، جلدس)

رسول النُّرْصلی النُّرْعلید دسلم کومیسرہ سے امید ہوئی۔ آپ نے ان سے بات کی ، میسرہ نے جواب دیا ، آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے ہمری ہوئی ہے۔ گرمیری قوم مخالف ہے اور آ دخی اپنی قوم ہی کے ساتھ ڈسکتاہے۔

ان حالات پی قبیلہ سے اخراج آپ کے لئے انہائی سنگین واقعہ تھا۔ اب اپنے وطن میں آپ کے لئے کوئی سایہ نہ تھا۔ آپ کے لئے واحد صورت پہنی کہ اپنے لئے کوئی دوسراحایتی قبیلہ ملاسش کریں۔ مکہ سے کل کہ طاکعت جانا اس سلسلے میں آپ کی ہی کوششش تھی۔ حضرت عائشہ سے اس سفر کی رو دا دبیان کرتے ہوئے ایک بارآپ نے کہا: اذعہ ضت نفسی علی ابن عبد یالیل بن عبد کلال رجب بیں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل کے سامنے بیش کیا) عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں:

ومات ابوطالب واذ دادمن البلاء على دسول الله صلى الله عليه وسلم سنّدة وغمد الى تُقيعت بدجوان يوكوك وينص دك

الوطالب کی وفات کے بعد آپ کوبہت زیادہ کلیفیں پہنچائی جانے لگیں۔اس وقت آپ نے قبیلہ تقیقت دطالف کا رخ کیاء اس ایر میں کہ دہ آپ کوپٹاہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔

(ابونعيم في دلاكل النبوة)

مگردہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشیا نہ سلوک کیا ، اس کی ایک جھلک اس دعار میں نظراً تی ہے ہو طالف سے دالیسی کے دفت آپ کے لہولہان چہرہ سے کلی تھی :

اللهم اليك اشكواضعف قوتى وقلة عيدى خداياس تجبى سي شكايت كرتا بول ابنى قوت كى وهوان على الناس يا الرحم الواحمين كي اور البناء والمراب على الناس يا الرحم الواحمين يس حفر بون كى دا يسب سي زياده رم كرن والحد والحد (البداية والنباية ، جلد س)

طالفت سے لوٹنے ہوئے آپ نے ان سے کہا: تم نے میرے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس کی خرمکہ تک نہ پہنچے ، ورنہیں مزید جسا دت ہوجائے گی رز تہذیب سیرۃ ابن ہشام ، ۹۸ )

طائف سے وابس ہوکر دوبارہ آپ مکہ کے باہر تقیم ہوئے اور شہر کے ختلف ہوگوں کے پاس بیغام بھیجا کہ کوئی آپ کواپی شخصی حمایت میں لے لے تو مکہ میں اگر رہ سکیں ۔ بالاً خرمطعم بن عدی نے آپ کی جمایت فیول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سایہ میں آپ د وبارہ مکہ میں واض ہوئے۔ اب آپ نے پر منصوبہ بنایا کہ مختلف میلوں اور با زاروں میں اطراف کے حج قباک مکم آتے ہیں ، ان میں جائیں اور ان کوآ مادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی حایت میں ہے ہیں ۔ آپ نے اپنے چاع اس سے کہا:

لا ادى كى عندى هے ولاعند اخيافے منعنة فهل مقارف اور تحقارف اقربا كے يہاں ميرے لئے مفاظت انت مخوجى الى السوق غدا حتى نقى فى منازل نهيں ـ كيا آپ كل مجھے بازاد لے ليس كا كم م اوكوں كى قيام كا بول برجيل كر مجمي احدان سے بات كريں -قيام كا بول برجيل كر مجمي احدان سے بات كريں -

آپ ایک ایک قبیله کی قیام گاه پرجاتے اور اس سے پوچھتے کہ تم توگوں کے بیہاں حفاظت کاکیا انتظام ہے رکیف المنعب فیرکم)۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے دیعرض علیہ منفسسے ان سے کہتے کہ میرے قبیله نے محکو نکال دیا ہے رکن بنی وطردنی تم مجھ کو اپنی حفاظت میں نے نو تاکہ میں تبلیغ رسالت کا فریفید انجام دے سکوں رمینعونی ویؤوونی حق ابلغ عن الله عن دجل حا الدسلنی بے ، ، ، ، ) مورفین نے اس سلسلے میں بندرہ قبیلوں کے نام نکھے ہیں جن سے آپ فرداً فرداً علی ۔

مگر قبائل كومعلوم كفاك قريش كے نكالے بهوئے ايک شخص كو پناه ديناكس قدر خطر تاك ب يجنانچه برايك نے آپ كو اپنى پناه بيں لينے سے الكاركر ديا-ايك قبيله كے كچھ لوگوں بين آپ كى بابت نرمى بيدا بوئى تو اس كے ليك

بزدگ نے کہا :

اس کے قبیلہ نے اس کو نکال دیا ہے اورتم اسس کی پشت بنا ہی کرنا چاہتے ہو کیاتم تمام عرب سے الرائی

اخدجته عشارته وتودونك انتسم يحملون عرب العرب

رابونبم نی دلائ النبوة) مول لینا چاہتے ہو۔
وہ جانتے تھے کہ سی قبیلہ سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت ہیں لینا اس قبیلہ سے اعلان جنگ ہے ہم معضہ اور جب کر پر فیدلہ قریش ہوجس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہو تو مسئلہ اور بھی زیا دہ سنگین ہوجا آہے۔ عرب روایات میں یہ بات انتہائی معیوب تقی کہ کوئی نشخص کسی سے بناہ طلب کرے اور وہ اس کو بناہ مذرے ۔ عرب تاریخ ہیں یہ بہانمایاں واقع تھا کہ آپ کی سال تک مخلف قبائل کے درمیان پھرتے رہے ، گرکوئی آپ کو بناہ دینے کہ نے تیار نہ ہوا۔ نہ طالف کے کوگ نہ دیگر عرب قبائل۔ اس کی وجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا موجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا موجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا موجہ آپ کے معاملہ کی مخصوص نوعیت تھی۔ آپ کا مطلب سارے عرب سے جنگ مول لینے کے ہم عنی تقا۔ یہ پس منظر تھا جس کی بنا پر انصار سے میں انھیوں سے کہا :

اس كعلاده ليك اور وجمي على وه تبائل جوسرمدى علاقول يس آبا ديم ، ان كم بمدس كا فيرع ب

حكومتوں سے معابدات تھے ، وہ ڈرتے تھے كەآپ حبيى ايك ننناز عشخصيت كواپينے ساتھ لے جائيں توان حكومتوں سے کوئی جھگڑانہ شروع ہوجائے البدایہ والہایہ یں ہے کہ آیمیٰ کے میلمیں گئے وہاں بنوشیبان بن تعلیہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگوہوئی۔ انھوں نے آپ کے بیغام کی نخسین کی۔ مگر آخریں یانی بن قبیصد نے کہا کہ ہم كسرى دشاه فارس كى مملكت كى سرحدىر بسيم وس بين اورسنا بان فارس سيم ارسيم عابد سيبين: ولعل كالاموالذى تلاعواليية تنكرهسك اورجس چیزی طرف آپ ہیں بلاتے ہیں شاید وہ بادشاہر کی ٹاراضگی کا باعث ہو۔ الملوك (البدايدوالنماير)

اس زمان میں آب برجوب سی کاعالم نفا اس کا اندازہ ان الفاظ سے موتاہے جواس سلسلہ میں روایاست میں آئے ہیں - ایک بارآپ ایک جبیاریں گئے جس کو بنوعبدا للد کہا جآ اتھا:

فلعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتى اسه الكوري في الكوري في الله المراية آب كوان ك سامنے بیش کیا کہ وہ آپ کواپی حایث میں لے بس میاں تك كداب فرمايا ال منوعبد الله! الله في مقارا ام كتناا جهار كهام، بهر بهي الفول في وه بيز قبول نه ک جوایہ نے ان کے سامنے بیش کی تھی۔

ليغول: يابنى عبل الله! ان الله نش احسس إسم ابيكم فالمقبلوامنك مأعماض عليهم (البداب والنماير)

اس طرح می زندگی کے آخری تقریباً تین سال محتلف فبائی کے درمیان اپنا حالتی کاش کرنے میں گزد گئے۔ مگر ہرقسم کی جد وجہدے با وجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حایت کے لئے تیار نہ ہوا۔ یہاں نک کر معفن قبائل کہ استے، كيا ابهى وه وقت نهيس آياكة أب مم سے مايوس موجائيس (اما آن الله ان تياس منا) بالاً خرالله تعالى فيرب (مدینہ) کے تباکل اوس اور خزرے کو اس کی تونیق عطا فرمائی ۔ اوس اور خزرج کی اس آماد گی کا ایک خاص نفیباتی بس منظر بھی تھا۔ یہ قبائل بہود کے بروس میں بسے موتے تھے۔ خبر کے بہودی اس علاقہ کی بہترین زمینوں برقابین تقے، تجارتیں بھی انفیں کے قبصہ میں تھیں۔ پہنا پنے بٹرب کے عربوں (اوس وخرزج) کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خیبر کے بیرودیوں کے بہاں مزدوری کرناتھا۔ ہجرت سے بعد جب نبی صلی النّدعلیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سيمسجد نبوى كى تعمير كردب تقع توآب كى زبان يريشو تفا (الدايد دانهايه):

هذا العمال لاحمال نيبر هذا ابدّ دبنا واطهر

دید مزدودی سے مگرخیر کی مزدوری کی طرح نہیں مہارے دب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور معلی ہے ) يهودايون سكاقتصادى غلبها وراستحصال كى دجهسان بي ادراوى وخزرج مي اكثرار ائيال موتى رسى تفيس رينابخه ان سے بہودی کہاکرتے تھے کہ ماری کا بول کے مطابق جلدی عرب میں ابک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ جب آئے گا توہماس کے ساتھ ہوکرتم سے اوس کے اور تم کو جہیشہ کے ہے ان کردیں گے۔ میرد دیں کے اس قول کی طرف مسران ك ال الفاظمين اشاره مع روك الفاهي من تبل بيتكفت ون على الني يت كفووا، بقراء مم اوس وخزرج

کے دوگوں نے آپ کی دعوت سی توا تھول نے کہا «بخداہی دہ نبی سے حس کے بارے میں سپردہم سے کہا کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ میود مسبقت کریں بہب آپ پرا پان لاکر آپ کے گروہ بیں شامل ہوجانا چا ہے ۔ اس مخصوص پین نظر مے علادہ دوسرے البخی ورسماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے اوس دخررے کے لئے آپ کی بات کوسمجھنا اور اس کو مان لین دیگرعرب قباکل کے مقابلہ میں آسان ہوگیاا ور انفوں نے آپ کے ہاتھ بربیعیت کرنی -

اب وہ وقت آگیا تھا حس سے آپ برسول سے منتظر تھے۔ آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئ تھی جہال قب اکی حایت کے تحت اپنی جدوجبد کوموٹر شکل میں جاری رکھ سکیں اور مکدا وراطرات مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام میہ جے کرے اس کو اسلامی مرکز بنا دیں۔ اہل بٹرب کاٹری نعدادیں اسلام لانااس بات کا امکان بیداکرتا تھتا کہ كهاسلام كى متفرق طاقتول كوايك مركزيرا كمثاكر دياجائ اورىفر دعوت حقى عدوجهدكوزياده مورشكل ميس جارى ركها جاسكى وين بخدب اوس وخزرج في معت كرلى تو تاريخ مين آ تا ہے كه:

قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسسلم آب فوراً الله اصحاب كي طرف لوث اوران س كما - خداكات كركروء النّدن آج كے دن دسجيرك اولادكوالى فارس يرغلبه دے ديا

الاستيراحتى خرج الخاصعاب فقال بهم: احمد والله كثيرانقد المفرت اليوم ابناء رسينة باهل فارس

البدابه والنهايه، حلام ، صفحه ١٧٥

آپ نے ہجرت کی تیاری مشروع کر دی۔ آپ کے انتہائی اخفاکے باوجود قریش کو بھی خبری ال می تقبی عطرانی نے حضرت عردہ کے حوالے سے نقل کیا ہے:

ان مشركى قديش اجمعوا امرهم ومكرهم حسين خنواان رسول الله صلى الله علب وسسلم خادج وعلبواان الله تدبيعل لئ بالمددينة مادى ومنعبة وبلغهم اسلام الانضارومن خرج اليهم من المهاجرين ، فاجمعوا امرهم على ان ياخذوا دسول الله صلى الله عليك وسلمفاماان يقتلوه واحاان يسبجنوه واحا ان يوثقوك واماان يخرجوك

مشركين قريش في جب يركمان كريبا كدنبي صلى التُدعليه وسلم کمہ سے چلے جاکیں گے اور انھیں معلوم ہواکہ اللہ نے آپ کے لئے رسنہ میں مھا نا اور مفاظت کا انتظام كردياب اورائفول فيسناكه انفعارني اسسلام نبول كرياب اورمهاجرين مدينمين جن مورب بي تو انفوں نے آی کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ ا يكور فت ركر لين اوراس كے بعد يا توقتل كروس يا قدسي مال دي باشهر دركردي يا بانده كرركسي-

(اخرج الطبراني عن عروه مرسلا)

اوس وخزرج کے ایمان کے بعد آپ نے چھ میلنے کے دورا ف سفر کا انتہائی کا ل منصوبہ بنایا، اوراس سے بعد بنایت فاموشی سے مکہ سے کل گئے ۔

# الل نترب كالسلام

قدیم بیرب (مدینہ) میں دوعرب قبیلے اوس اور خرزرج آبا دیتھے۔ اس کے ساتھ وہاں چند مہودی قبیلے بھی نفے۔ مہود نے اوس وخرزرج کوباہم لڑار کھا تھا تاکہ وہ مہود کے مقابلہ میں کمزور رہیں اور ان کی مصنبوط جمعیت بننے نہ پائے اور اس طرح مہود کی بالانری ان کے اوپر قائم رہے۔ ہجرت نبوی سے پانچ سال ہیلے کا واقعہ ہے۔ فبیلہ خرزرج مہود یوں کے ابھار نے سے اوس کے خلاف آما دہ جنگ ہوگیا۔ فبیلہ اوس کے ایک مردار ابوالحبسرانس بن رافع چندا دمیوں کو ایکر مکہ آئے تاکہ اپنے حریق کے مقابلہ میں قریش کی مددحاصل کریں ۔ ابوالحبسرانس بن رافع چندا دمیوں کو لے کر مکہ آئے تاکہ اپنے حریق کے مقابلہ میں قریش کی مددحاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔

ان کے وفد کے ایک نوجوان ایا س بن معافراس سے متاثر ہوئے اور اکفول نے اپنے ساتھ ہول سے کہا کہ یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لئے تم آئے ہو (ہ ٹ ا واللہ خدیر مسل جگتم ہے) گران کے ساتھ ہول کی سمجھ میں یہ بات نہ اسکی - ابوالحی سرانس بن رافع نے اپنے ہاتھ میں ٹی کرایا س بن معافر کے چہرہ پر چپنی اور کہا: ان باتوں کورہنے دو میری زندگی کی قسم ہم تواس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے آئے ہیں (دعت مناف فلعمری لقد جننا لغیرہ فرا)

اس جنگ كا فائده براه راست بهودكو بهنجا -انفون نے ترب بیں بزری كا مقام حاصل كريا دب جذبات مین در این تو دونوں قبائل کے سخیرہ لوگوں کواحساس مواکہ انھوں نے مبہت بڑی علمی کی ہے۔ ا ینے کوخودا بنے ہا تقول ہلاک کرکے دیمن کوموقع دے دیا کہ وہ ان کے اوپر غلبہ حاصل کریے۔ دونوں قبیلوں کے باشعور لوگوں نے طے کباکہ وہ اپنے اختلا فات کو بھول جائیں اور شتر کہ طور پر اپنا ایک باد تنا ہ خرر کر لیں جو ان کے معاملات کانظم کرے ۔ اس کے لئے عبدالنٹرین ابی خزرجی کا انتخاب ہوا جو ایک صاحب تحصیت آدمی تقا اور اپنے اندر قائدا نہ اوصاف رکھتا تھا۔ عین اسی زمانہ میں بہ داقعہ مواکہ قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے كعبدكى زيارت كاراده سے كمكاسفركيا - بيان ان كى الاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بوئى - آپ فان كوبتا ياكمين خدا كانبي بول فيم لوك ببري دعوت كوقبول كرور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملاقات کے بعدمعاً ان کویا دآ یا کہ بہر دسبت دنول سے ان سے کہاکرتے تھے کہ ایک نبی غلبہ والا ظاہر مونے والا ہے۔ ہم اس كے ساتھ موكرتم كوشكست ديں كے اور تھارے اوپر اپنا غلبہ قائم كريں گے۔ نيرب والوں نے كہا: اے لوكو، خدا كي سم يتودي بني بين جن كي خرتم كويبود ديت عقد ديجهو، وهتم سے بيلے اس كي طرف سبقت نه كريفے يا كيں ۔

جِنانِجِه المفول في آب كى دعوت فبول كرلى -المفول في مزيدكها: تم اين قوم كوجيور كراسك ہیں۔ان میں جتنا شروعداوت ہے اتناکسی اور قوم میں نہیں۔شابداللہ آپ کے ذریعیان کو مخد کردے۔ ہم دائیس جاکراس دبن کوان کے سامنے بیش کریں گے حس کوہم نے فیول کر دیا ہے ۔ اگرا متر نے ان کواس دین برجیج کردیا توآی سے زیا دہ اس ملک میں کوئی طاقت ورنہ ہوگا (سیرة ابن بہشام ، جزر نابی صفحہ ۱۳) تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد بیرب کے لوگ جوق در جوتی اسلام لائے۔ وہ اسلام کے انھے ار

د مددگار) بن گئے ۔ ان کی قربا نی اورتعاون سے اسلام کوعرب میں غلبہ حاصل ہوا۔

يْرب ك بوگوں نے ہجرت سے يانے سال بينے آپ كى دعوت كوغيرا ہم مجھ كرنظراندازكر ديا تھا رِكر يانے سال بعد ہی اوگ آپ کے مون بن گئے۔ اس کی وجہ بی تھی کہ ہیلی ملاقات کے وقت ان کے ذہن میں جنگ کے خیالات بھرے ہوئے تھے۔ وہ سارے معاملہ کو اس نقطہ نظرسے دیکھتے تھے کہ ان کا ایک دیمن ہے اور اس وشمن كوا تغيل شكست دينا ہے ان كى نفسيات يرجنگ كے مسائل جھائے ہوئے تھے۔اس ذہنى سي منظريس خلاا در آخرت کی بانیں انفیں غیر تعلق بلکہ تباہ کن معلوم موتی تقیں۔ان کو ایسانظر آتا تفاکویا ان کو اصل محا ذہبے

چیب جنگ بعات میں ساری طاقت خرج کرنے کے بعدان کے حصد میں صرف تیا ہی آئی ۔

حتی که یه اندیشه ببدا مواکه بهودان کواله اله اکران کی عرب نسل کا خاتمه کردیں گے تو ان کا ذہن بدن شروع موگیا۔ اب دہ معاملہ کو جنگ سے وسیع تر دائرہ بیں رکھ کر دیکھنے لگے۔ اب وہ جنگ کے بجائے امن ، انتقاف کے بجائے اتحاد کی اصطلاحوں بیں سو چنے لگے۔ ان کو نظر آیا کہ اصل مسکہ اوس دخر زرج کا نہیں بلکہ اوس وخر زرج کے مقابلہ میں ببود کا ہے۔ اس کاصل انتخیل یہ نظر آیا کہ ان کا ایک عقیدہ موجو فبائی تفریق کوختم کرے اور ان کے مقابلہ میں ببود کا ہے۔ اس کاصل انتخیل یہ نظر آیا کہ ان کا ایک عقیدہ موجو فبائی تفریق کوختم کرے اور ان کے سے نظریانی اتحاد کی بنیاد فراہم کرے اور اس کے ساتھ ایک شخصیت موجو ان کو باہم جوڑے اور ان کی مشتر کہ قائد بن سکے۔ یہ دونوں جنری (نظریہ اور انتخاب کی اور انتخاب کر اس کو فبول کر ہیا۔

اس کے حضرت عائشہ شنے فرمایا بعاث کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس کو اللہ نے اپنے رسول کی تاکید کے لئے فراسم کیا تھا ( کان بوم بعاث بوما قدر مداللہ تعالیٰ لوسول ہے)

ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یبی وجہ سے کہ صحابہ کرام نے اس کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لئے استعمال کیا۔ نگراس واقعہ کی اصل حقیقت طلسماتی کہانیوں میں گم ہوگئی ہے۔

مثال کے طور پر کہاجا تا ہے کہ رسول الترصلی المترعليه وسلم جب غار تورمیں داخل ہوئے توکڑی نے اس کے منھ برجالاتن دیا اور اس کے بعد فاختہ آئی اور اس نے جائے کے اوپر اِنڈے دے دیئے۔ مگراس معاملہ میں وہی ہوا جو عام طور پراس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے۔ تعنی اصل بات برا بینے تخیل سے اضافہ کر کے اس کو کچھ سے کچھ بناریا۔

جدیداکد ابن کثیرنے واضح کیا ہے، اس معاملہ میں صبحے ترین روایت وہ ہے ہوا مام احمد نے حضرت عبداللُّدين عباس كے حوالہ سے نقل كيا ہے۔ اس روايت كے الفاظ يہ ہيں:

فاقتصوا اشركة فلهابلغوا الجبل اختلط وهآب ك نشانات برجلي رجب وه بيهار عليهم فصعدد الجبل فم دابالغار تك پنج تو راستان پرمشتبر موكيار كيروه بدد کھر انھوں نے کہا کہ اگر وہ بہاں واخل

فدراً واعلى باب نسج العنكبوت فقالوا بهار يرح على ادرغارس گزرے ـ اكفول لودخل مهذا لم مكن سيج العنكبوت على في وتكيما كم غارك مندير مكرى كاجالات -بابه ہوتے تواس کے منھ برمکرای کاجالا باقی ندرہتا۔

اكريه مان بياجائے كدانھوں نے جوغار ديجها وہ غار توربي تفانب هي مذكورہ روايت كے مطابق بات صرف اتنی ہے کہ اتھوں نے اس کے منھ پر مکر کی کا جالا دیجیا۔ روایت میں یہ باتیں بائک موجود نہیں ہیں کہ خدا نے حکم دیا تو ایک مکڑی آئی اور اس نے جالاتن دیا۔ بھرخدانے فاختہ کو حکم دیا تو فانتهائ ادراس فوہاں انڈے دے دیے۔اس تسم کی تمام بائیں لوگوں نے اپنے تخیل سے اصل واقعه براضا فهكريس

اس فتم کے اضافوں کاسب سے بڑانقصان یہ ہے کہ آدمی کی نگاہ بجا بہات اورطلسات کی

طرف جلی جاتی ہے اور حکمت اور نصیحت کا پہلونگا ہوں سے او جھل ہوجاتا ہے۔ مہاجرین کی نصرت

مدینہ کے قبائل (انصار) نے جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسکم اور سلم اور سلمانوں کا ساتھ دیا وہ تاریخ کا ایک جیرت انگیز واقعہ ہے۔ لوگ کسی کوکئی چیز دیتے ہیں تو وہ یا بدلہ کے طور پر ہوتا ہے یا خوت کی وجہ سے۔ لین دین کی تیسری قسم وہ ہے جو "برکت "کے تصور کے تحت وجو دہیں اُتی ہے۔ کچھ زندہ یا مردہ لوگوں کے بارے ہیں یہ دسنون کر لیا جاتا ہے کہ وہ وہ اور اموال میں ترتی کا باعث بوگا۔ مرمعلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ بی نمایاں مثال ہے کہ ایک قوم نے خالص مقصدی نبیا دوں پر لئے پیٹے مہاجرین کے لئے اپنے درواز سے کھول دیئے۔ ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ موا خاتہ قائم کر کے ان کو مصد دار بنا دیا۔ اور یسب کچھ یہ جانے ہوئے یا کہ مہاجرین کی یہ اموا وہ وہ انسانی کی طرح اپنی جاندا وول میں حصد دار بنا دیا۔ اور یسب کچھ یہ جانے ہوئے یا کہ مہاجرین کی یہ اموا وہ ن کی معاملہ نہیں ہے بلکہ یوٹ وعجم کے خلاف اعلان جنگ ہے ۔ حضرت علی کے یہ دوالفاظ ان کی بہترین تصویر ہیں :

(ا وس وخزرج کے نوگ) بڑے سیے ا ورٹرے صبر

كانواصد بتاء صبراء

كرنے والے تھے۔

(البدايه والنهايه، حلاس)

جب مهاجری ابنا وطن حیور کرشرب پہنچے تو انصار کا یہ حال نھاکہ ہرایک پرچا ہتا تھاکہ مجھے میز بانی کا مشرف حاصل ہو۔ حتی کماس کے لئے قرعدا ندازی کی نوبت آگئی۔ ایھوں نے اپنے اموال کے بہترین حصد کومہاجرین کے حوالے کر دیا (ولف ریشا حتی ان کانوالیف قرعون علینا نشم کنا نی اموال ہم احت بھا صنہ ہم) ان کے حوالے کر دیا (ولف ریشا حتی ان کانوالیف توعون علینا نشم کنا نی اموال ہم احتی بھا صنہ ہم کے خواری کے باز جو دان سے بافاعدہ بیعت کی گئی کہ عہدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان برتریج دی کانگی را شری علینا) مگروہ اس کے لئے حجا کھوانہ کریں گئے ران لانناذ تا الا مواحله)

تهذیب میرن ابن بهشام، حلدا ول ، صفحه ۱۱۱

تاہم ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی آپ کے لئے کوئی آرام کی زندگی مذیقی رائل عرب کی متحدہ جارجیت کے بارے بارے بین مام اندیشے اپنی برتزین شکل میں مسیح تابت ہوئے سے معرت ابی بن کعیب بیان کرتے ہیں:

جب آپ اور آپ کے اصحاب مدید آک ا درا نضار خ اضیں پناہ دی تو تمام عرب نے ل کراپ کونشا نہ پر بے لیا۔ مدید کے مسلما نوں کا صال یہ میواکد دہ متھیا ول کے ساتھ رات گزارتے اور متھیا رکے ساتھ صبح کرتے۔

لماقلهم النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه المدسينة وادتهم الانصاد رصتهم العرب عن قوس واسد لآ كانوالا يبيتون الافى السلاح ولابصبعون الانيه

و (کنزانعال جلدا ،صفحه ۲۵۹)

ویش نے تمام عربیں اہل مرینہ کے معاشی بائیکا شکا اعلان کر دیا۔ شہری معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دگنا اً با دی کے لئے انتہائی ناکافی موکنیں ۔ اس برمزید آئے دن ہونے والی جنگول کے اخراجات ، ان چیزوں نے

يارسول الله إ احدة بطوننا التى (طبرنى) الم ضراكة رسول إنهجور في مادر عبي في كوملا ديا

آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعداسلام علی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلہ سے نکل کرعلی مقابلہ کے مرحلہ میں دائل ہوگیا۔ دور دعوت بیں آپ کا اصول پر تھا کہ ہوگوں کے محاسشی ، سیاسی ، تب کی اور اس طرح کے دو سرے نزائی مسائل کو نہ چھٹرتے ہوئے اور اس سے بے تعلق رہ کر خالص " انذار و تبشیر " کے کام پن شغول رہیں بنی عامر بن صعصعہ کو آپ نے سوق عکا ظیس اسلام کی دعوت دی توانی پر بھی بھیں نہیں بھی تھیں دہائی کرائی کہ میں صرب پڑا من طور پر ابنیا دینی پیغام پہنچا کو ل گا۔ اس کے علادہ تھا رہے درمیان کوئی سیاسی ، اقتصادی یا قبائل جمگڑا نہیں کھڑا کر دل گا آپ نے ان سے منسر مایا:

افى دىسول الله ، فان اتبيت كم تمنعونى حتى اسلغ دى دلى دلىم اكرى احدام كم على سنيى

اونغيم، دلائل البنوة، ١٠٠ ببنجا دول ا ورمين تم بين سير سي كرسي چيز برمجوز نبيل كرول گا-

ين الله كارسول بول ريس تحاد سيبال آول وكيا

تمميرى حفاظت كروك تاكرس التركييغام كولوكون تك

بعثت کے مسل مقصد کی حیثیت سے پرکام اب بھی برستورجاں کھا۔ گراب اسلام کو ایک اور جیزے نمٹنا کھا۔
اور وہ ما تول کے پیداکر دہ علی مسائل تھے۔ اس سلسلے بیں آپ نے اپنے سامنے بنیا دی اصول بر رکھا کہ ایسے طریقے
اختبار کئے جائیں جن سے لوگوں کے دل اسلام کے لئے نرم ہوجائیں ، اور لڑائی کھڑائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک
بہنجنا نمکن ہوسکے۔ یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان لفظوں بیں بیان فرما باہے:

نص ت بالرعب على مسيرة شنهد ايك قوت مرس كا بكم بينة تك كى مسافت كرعب سيميرى مدد كائى معد المسافت كرعب سيميرى مدد كائى معد المافت المام الم

تالیف قلب کے تقت آپ نے لوگوں کو اس کٹرت سے اموال دیسے کہ دا دو دہش کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال تہیں ملتی۔ صفوان ہی امیہ مکہ کے بڑے سر دار تھے۔ فتح مکہ کے بعد دہ بھاگ کرایک گھاٹی میں جھپ گئے۔ آپ نے اتھیں امان دے کر بلایا۔ ہوازن کی فتح کے جد حب آپ جو انہ کے تقام پر مال غیرت کی دیجہ بھال کر رہے تھے، اس دقت صفوان ہن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچ ہو کمریوں اکا ان وقت صفوان ہن امیہ ایک گھاٹی پر پہنچ ہو کمریوں اکا اونٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ چرت داستی جا ہے ساتھ مسلسل اس کو دیکھتے دہے۔ آپ نے ان کا یہ حال دیکھ کر اور تھی ۔ وہ چرت داستی ہوئی گھاٹی تم کو لمین دہے ،، صفوان نے کہا ہاں ۔ آپ نے فرمایا ھولاہ پوچھا ہ اے ابود م ب ایک بیہ مال سے بھری ہوئی گھاٹی تم کو لمین دہے ،، صفوان نے کہا ہاں ۔ آپ نے فرمایا ھولاہ دھا فیہ اور اس میں ہو کچھ ہے ، سب تھارا ہے ) صفوان نے پسن کر کہا ، نبی کے سواکسی کا نفس آئی بڑی سخادت نہیں کرسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے صواکوئی مجو دنہیں اور محتصلی اللہ علیہ دسلم اس کے بندے اور اس میں وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی مجو دنہیں اور محتصلی اللہ علیہ دسلم اس کے بندے اور اس وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی کوئی میں اس کی معرف میں ہوئی سے دور اس وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی کوئی محل کا معرف میں اس کے بندے اور اس وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی کوئی مول جی ۔ اور اس میں وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی کوئی کا تعمول جی ۔ اور اس میں وقت اسلام فبول کر لیا۔ (واحد یا محکون کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دور اور اس میں وقت اسلام فبول کر لیا۔

آپ کامتعدد شادبال کرناهی ایک اعتبار صحاسی ذیل کا ایک دافعہ ہے۔ قبائی نظام میں درشتہ داری اولیں اہم بیہ ویہ تفاکہ اس کے فدیعہ ہے تفالہ اولیں اہم بیہ ویہ تفاکہ اس کے فدیعہ ہے تفالہ لوگوں سے درشتہ داریاں قائم ہوگئیں اور ان کے قلوب آ بسکے ادر آپ کی دعوت کے تن میں زم پڑگئے۔ بہلی شادی کے علادہ ، جو آپ نے تقریباً دکئی عملی ہیوہ سے نبوت سے بیہلے کی تھی ، دوسری شادیاں مقیقة اُزدواجی تقاضے کے تعادہ ، جو آپ نے تقریباً دکئی عملی ہیوہ سے نبوت سے بیہلے کی تھی ، دوسری شادیاں مقیمود تھا۔ تحت وقوع میں نہیں آئیں ، بلکہ ان کے فدید ایم دعوتی ادر سیاسی فائد ہے ماصل کرنامقصود تھا۔

معاہدہ حدیدیہ کی روسے انگے سال (۱۲۸) آپ دوہ بزاد سہا نوں کے ساتھ کھیہ کی زیارت کے لئے کہ گئے۔
اس موقع پرتین دوزہ قیام کے دودان آپ نے میمونہ بنت الحاریث سے نکاح کیا ہو ہوگئی تغیس میمونہ کی آسھہ بہنیں تغیس جن کی شادی مکہ کے آٹھ خانداؤں سے بہنیں تغیس جن کی شادی مکہ کے آٹھ خانداؤں سے بہنیں تغیس جن کی شادی مکہ کے آٹھ خانداؤں سے اپنی دست داری قائم کہ لی ۔ نیزخالد بن ولید میمونہ کے بھی اور انفوں نے ان کو اپنے ہیے کی طرح پالا تھا۔
ماح معد قرریش کا مدب سے بڑا تو بی سرواد آپ کا بیٹ ہوگیا۔ چنانچہ اس کے بعد بھر خالد بن ولیڈسلما اوں کے خطاف کسی معرکہ میں نہیں اور جہ مدس کے خطاف کسی معرکہ میں نہیں نظے اور حلد ہی مسلمان ہوگئے۔ اس تقریب سے آپ نے کہ والوں کی وقوت ولیمہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ مگر کھر والوں نے کہا کہ معاہدہ کے مطابق آپ مکر والوں کو ولیمہ نے کھر سکتے ہیں اور یہ مدت پوری ہوچکی ہے، آپ کو قو را والیس جانا چاہے کے داس تقریب الحاص دونوں ایک مراقی تھاسلمان ہوئے گے۔
تالیف تعلیہ کے لئے انتہائی انجمیت دکھتا تھا۔ خالد بن الولید اور عروبن العاص دونوں ایک مراقی سلمان ہوئے گئے۔
جب وہ مدینہ پہنچ تو ان کو دیکھ کر ایک شخص بی پڑا: ان دو کے بعد مکہ نے اپنی نکیل دے دی دقت اعطت مک نے المقادة بعد مدینہ پہنچ تو ان کو دیکھ کہ المقادة بعد مدینہ پہنچ تو ان کو دیکھ کی طرق الواقدی)

ام صبید بنت ابوسفیان اور ان کے شو ہر عبید الله بن حبی سے اسلام قبول کرایا تھا اور و دنوں ہجرت کرے مبین چلے گئے۔ وہاں ان کے شوہر نے نصر این تا تھیا ہوگیا، اس کے بعد صلدی ان کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے ام حیب

سے بکاح کا منصوبہ بنایا۔ اس طرح آپ ابوسفیان کے داما دہوجائے تھے جوبدریں ابوجہل کے قتل ہوجائے کے بعد کمہ کے سب سے بڑے یڈریٹ الدیشہ تھا کہ اگرام جیسے بٹ کمہ کے سب سے بڑے یڈریٹ مقا کہ اگرام جیسے بٹ کا کا انتظام کیا۔ کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگرام جیسے بٹ سے مکہ واپس آگئیں توان کا بہت آپ سے نکاح نہ ہونے درے گا۔ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح غائبا نہ طور پہنچاسشی را دیتا ہ حبش سے پڑھا با۔ اس کے بعد وہ بردی مدیمہ بھیج دی گئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد ابوسفیا ن کی والفت کی ورٹر گئی۔ بہاں کے کو کہ سے ایک دن پہلے انھوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اس حکمت کا دوسراہیلو وہ ہے جس گزائن کے الفاظیں "ارہاب" کی پاتیسی کہ سکتے ہیں ۔ یوی طفّت
کے استعال کے بجائے طاقت کے منظا ہرہ کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشٹ ش کرنا۔ احد (۱۹۵۰) کی شکست سیلانوں کے لئے کمل شکست بن سخی عقی اگر ابوسفیان اپنی فوج کو لے کر وائیس نہ ہوجا آیا احدا کیے دونہ دوبارہ جملہ کرتا ۔ چنانچہ روحا کے منفام پر بیننج کو ابوسفیان کو اپنی فاطلی کا احساس ہوا ، اور وہ اپنی فوج کو دوبارہ مرینہ کی طرف وائیس کوٹا ارادہ کوٹے لگا۔ گراس سخت ترین انتشار کی حالت میں بھی بیغیم براسلام کا جسٹ کی مرینہ کی طرف وائیس کوٹور آ ابوسفیان کے ارادہ کی خربوگی ۔ آپ نے افدام کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنی انتخاب کے اور جم اولاست کی نور کوئر آ کم کی طرف کوٹ تا اور جم اولاست کی بیچے تھے ہو مدینہ سے آ گھمیل کے فاصلہ پر دافع تھا۔ آپ کا یسفہ پورے اعلان و اظہار کے ساتھ تھا جب کہ عام طور بہا یہ نہایت خاموشی کے ساتھ کوپ کیا کرتے تھے ۔ آپ کا یسفہ پورے اعلان کو خربو کی تو در بیا کا ارادہ ترک کرے کہ کی طرف دوانہ ہوگیا۔ آپ کو ایس موری ہے دوائی ہوئی ہے۔ دہ وابسی کا ادادہ ترک کرے کہ کی طرف دوانہ ہوگیا۔ اوسفیان کو فوج وابس ہوگی ہے تو آپ مدینہ لوٹ آئے ۔

تفروه ممونة (جمادی الاول سه هر) کے انگرسال قیصروم فرس حد شام پر فوجی تبادیاں شرونا کودیں سے اس کے ماتحت عسانی اور دوسرے وب سرواری فوج اکھٹا کرنے گئے۔ اس کے جاب بیں آب ، ساہزار کا لشکر لے کہ بھی حبس کو غزد کا تبوک را بحب سے بھی کہا جا آبا ہے۔ تبوک کا غزوہ حقیقة گا کیے جبئی تدبیر تصی حبس کا مقصد دشن کے اقدام سے بہلے اقدام کھا تو بہ ہوگر اقدام کا موصلہ کھو دے۔ بچنا نیز تبوک کے مقام پر بہنچ کر جب معلوم ہوا کہ قیصر نے مقابلہ کے لئے بڑھنے کے بجائے سرحد سے ابنی فوجیں ہٹانی شروع کردی ہیں تو آپ نے بھی مرد بی ارادہ ترک کردیا۔ البتہ قیصر کے میٹ جانے سے آپ کو جا خلاق نی خوجیں ہٹانی شروع کردی ہیں تو آپ نے سیاک فائدہ المقانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے بھی ابنی فوجیں ہٹانی شروع کردی ہیں تو آپ نے سیاک فائدہ المقانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے تبوک ہیں جی دو میں المقانی کردی ہیں تو بھی ہوگئے کے المقانی کہا بھواس وقت نے میں المدی کے معلوا کی دوسے کے بعد الملک کوندی المدی کے بعد المول کے بعد جی بی اسامہ کی روائی بھی اسی خسیم کا ایک واقعہ کھا۔ نبی صلی القوظلیہ وسلم کی دفات کے بعد قبیلہ کے کھوا مدینہ کے اطراف کے تمام عرب قبائل باغی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی موقت بنو سام ہوں کے کہا تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور دشمن کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اور وقت بنو سام ہور میں کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اس وقت بنو سام ہور میں کی بارش میں جبی ہوگئے۔ اپنی تعداد کی کی اس وقت بنو سام ہور ہور سے سیال کی دور سے سیال کی کی اس وقت بنو سام ہور ہور کی بارش میں جبی ہوگئی ہوگئی بری گئی ہوگئی ہوگ

حالات كاتفاصات كالدرون وشمنول كوزيركران كے لئے اپنی طاقت كو محفوظ دكھا جائے ـ مگر پيغ برك فيصله پر قائم رہتے ہوئے خليفه اول نے مطے كيا كه اسامہ كے لئے كركو جوسات سوا فراد ميشمل تفاردميوں كے مفالہ كے ہے كتام دوان كرديں - اس اقدام كا جوائر پڑا وہ حضرت ابو ہر ہرے كے الفاظ بيں يہ ہے :

اسامیه کا نشکر حب ان فبیلول پرسے گزرتا جوم تدم ونا چاہ دہے تھے۔ وہ کہتے اگر مسلما نوں کے پاس قوت نہ موتی تواس قسم کی فوج ان کے پاس سے روانہ نہم تی ۔ ہم ابھی انھیں چھوڑ دیں اور روم سے لڑنے دیں، چنا نچہ وہ رومیوں سے لڑے اور انھیں شکست دی اور انھیں قتل کیا اور مسلامتی کے ساتھ وابیں آئے۔ یہ دیجے کرار تداد کا ادادہ کرنے والے بھی اسلام پرجم گئے۔ فبعل لا بم بقبيل يربيدون الادت دالا قالوا: لولاان بهولاء قولا ماخوج مثل هولاء من عن هم ديكن من عهم حتى يلقوا الروم، فنلقوا الروم فه زموهم وقتلوهم ودجعوا سالمسين فثبتواعلى الاسلام

البدایہ والنمایہ جلد ۲ سے صفحہ ۵ ۳۰

آپ مدینہ پہنچ تو دہاں مشرکین کی ایک مخفر آفلیت کو چھوٹ کر دو بڑے گروہ آباد کفے۔ یہود اور مسلمان ۔
یھریہ بھی مختلف ٹی کو بوں میں بٹے ہوئے تھے جن کے درمیان کوئی اتفاق نہ تفار لوگ نفسیاتی طور پر ایک ایسے متحص کے منتظر تھے جوان سے درمیان انحا دا ورنظم پیدا کر دے۔ آپ نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے اپنی طرف سے ایک صحیفہ (نہ کہ معاہدہ) جاری کر دیا جس میں بیود اور سلمانوں کو مستقل حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا دانھ ما ملہ حال میں درن الناس ان یھود امدة مع المومنین ۔ ملیھود دمینھم دالمسلم بین دینھم) اس صحیف موا حدث تا من درن الناس ان یھود امر واروں کو چھڑ ہے بنجرائیس ایک قابل قبول شکل میں تسیلم کردیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ان لفظوں میں شامل کردی گئی :

ا ورجب بھی تم میں کسی معاملہ بیں لوئی انتقالات ہو تووہ معاملہ خدا ا وردمول کی طرف لوٹے گا۔ ما الله عن وجل والى مسعم الله عن وجل والى مسعم الله عن وجل والى مسعم ل

تهذيب سيرة أبن بهشام، ١٢٩

اس طرح برصحیفہ گویا ایک قسم کاسیاسی افدام تھا حس کے فردیعہ آپ نے انتہا نی حکیما مذطور برمدینہ کے اوپراسسلام کی دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔

آپ کے مدیبہ بہنچنے کے بعد فریش کا غصہ کم ہونے ہے بجائے اور بڑھ گیا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ما اسے مسلمانوں نے سمٹ کرایک مفام برا پنا مفبوط مرکز بنالیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال آپ کے سامنے یہ بازک صورت حال آئ کہ یا نو آگے بڑھ کر قریش کے شکر کا مقابلہ کریں یا اس کوموقع دیں کہ وہ مدینہ یں گھس آگ اور اسلام کے بنتے ہوئے آسٹیا نہ کوئنتشر کردے ۔ اگر چہ قریش کے سٹ کری نعدا د ساڑھے نوسوا ورمسلمانوں میں قابل اسلام کے بنتے ہوئے آسٹیا نہ کوئنتشر کردے ۔ اگر چہ قریش کے سٹ کری نعدا د ساڑھے نوسوا ورمسلمانوں میں قابل منگ افرادی تعدا درصرت بین سوتیرہ تھی۔ مگر آپ نے اپنے بین بارنہ ند برسے یہ جھاکہ اہی شرک اپنی کثرت کے با وجود جنگ افرادی تعدا درصرت بین سوتیرہ تھی۔

عرف نفرت اور حسد کامنفی سرما بہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس سلمانوں کے پاس ایمان ولقین کا تنبت نوز نہ ہے جوادل الذکرسے بدرجہا زیادہ طاقت ورہے۔ اس کے علاوہ عرب اپنے جاہل نخوت کے تحت اکیلے اکیلے لوٹے تھے تاکہ شخص اپنامنفر د کمال د کھائے اور بہا درشہور ہو مسلمان اللّذ بر ایمان لاکر اپنے اندر یہ کم ندری ختم کرچکے تھے۔ آپ نے انھیں سکھایا کہ ذاتی کمال کرچکے تھے۔ آپ نے انھیں سکھایا کہ ذاتی کمال دکھانے کا شوق نہ کرو، بلکہ دستہ بنا کراڑ و تویش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجماعی طاقت سے شکست دو (صف یم) دکھانے کا شوق نہ کرو، بلکہ دستہ بنا کراڑ و تویش کی انفرادی طاقت کو اپنی اجماعی طاقت سے شکست دو (صف یم) در ایمان اور دورجہ بندی کی طافت سے دہ عظیم الشان واقعہ وجود میں آیا جس کو اسلام کی تاریخ میں بدر کی فتح ہے ہیں۔

#### فتح إسلام

بدر کی شکست نے دوبارہ قریش کو بھڑکایا اور مختصری مدت میں ان سے بی معرکے بیش آئے، جی میں اصد (۳ ه) اور احزاب (۵ ه) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان غزوات میں سلمانوں کو ست دیر ترین مصائب بیش آئے کے بخری کی مصائب بیش آئے کے بخری کی مسلمانوں کو مند ترین کی مصائب بیش آئے کے بخری کی خات میں . . بر آ دمی محق کے بھوک اور تکان کا عالم بی تقا کہ حبب آب نے دشمن کی جاسوسی کے لئے ایک شخص کو بھیجہ نا چاہا تو تین بار آ واز دینے کے بعد بھی کوئی ندا سھا، یہاں تک کر آب حضرت حذیف کے بعد بھی کوئی ندا سھا، یہاں تک کر آب حضرت حذیف کے باس آئے اور نام لے کر ان کو بلایا اور ان کو اس کام بیٹ تعین کیا۔

دونسری طرف مدینه کے میرود ایک سنتال اندرونی مسئلہ نے ہوئے تھے۔ آؤیش سے مل کردونوں کے درمیا اسلام کے خلاف سازشیں جاری مقیں۔ خنرق کے ۲۰ روزہ محاصرہ کے بعدجب ایک تندیدا ندھی سے عبور ہوکر قدین کی فوج مکہ دابس ہوئی توآب نے اسس موقع کو مدین ہے اندردنی میرودیوں سے نمٹنے کے لئے موزوں ترین ہم جھاجس میں ان میرودیوں کی سازش اور بغاوت برمند ہو کر سامنے آجی تھی۔ آب نے مدینہ کے موزوں ترین ہم جھاجس میں ان میرودیوں کی سازش اور بغاوت برمند ہو کر سامنے آجی تھی۔ آب نے مدینہ کے قبال (بنون فیر، بنوقی نقاع۔ بنو قریظہ) کو خندی سے لوشتے ہی فور آگھر دیا اور ان پرخود ان کی تماب تورات کے قانون کو جاری کرے ان کے مسئلہ کو ہم بیٹ نے کے لئے ختم کر دیا ۔

ان مالات میں آب نے ربانی تدم کے تحت ذی قعدہ ست میں اپنے ڈیڑھ ہزار اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف کوپے کر دیا، اور اعلان فرمایا کہ ہم کسی کے فلاف جنگ کے لئے نہیں جارہے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لئے جارہ بیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا ۔ مثی کدزمانہ جاملیت کی رسم کے مطابق جارہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کا قافلہ بھی آپ نے اپنے ساتھ لے لیا ۔ مثی کدزمانہ جاملیت کی رسم کے مطابق

اونىول كوقربانى كانشان دقلاده) يهى بينانے كاحكم ديا تاكه مكه والوں كو بخونى معلوم بوجائے كه آپ زيارت كعبه اورقریانی ہی کے لئے آئے ہیں۔اس سفر کا ایک مقصدیہ بھی تفاکہ قریش سراس بات کا مظاہرہ ہوکہ آکیا مقصد كعبدى مذمبى ياتجار تى حيثيت كوختم كرنانهي سعر

كمه سے نقريبا گياره كىلوميٹر كے قريب حديد بيائے مقام تك پہنچے تھے كەحسب توقع قريش نے آگے پڑھ كر روكا آب نے حمل سے بيتے موس ومي راؤ ڈال ديا اور قريش كوبينام بھيجاكه مارے اور تحمادے در ميان

صلح کامعابدہ موجلے:

انالم نيجئ لقتال احد ومكن جدكنامعتم مين وان ق پشات نهکتهم الحدب واضرت به م فان شارًا ما د دتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فان الصهرفان شادًا ان يد خلوا فبما دخل فيه الناس فعلوا والافقال بهوا، و ان هم ابوا فوالذى نفسى بيد ك لا قاتلنهم على امرى هذ احتى تنفر دسالفتى ولينفذن ن اموالله (میح بخاری)

ہمکسی سے ارشے نہیں آئے ہیں ، بلکہ صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں رجنگ نے قریش کا برا حال کر دیاہے ا وران كوكا في نقصان بينيا ياسے راگروه جائي تو یں ان کے لئے ایک مدت دحنگ نہ کرنے کی) مقرد كردول اوروه ميرسا ورلوگول كے درميان سے مِتْ جاكين -اكرين غالب رميون توقه چابي تواس دین میں واخل ہوجا کی گرس میں لوگ داخل ہوئے اور مجھے غلبہ نہ ہوا تو ان کا مدعا حاصل ہے ادر اگر تريش فاس سدانكاركيا تواس ذات كي قسم حبس کے قبصنہ میں میری جان ہے ، میں اس معاملی ان سے لروں گا خواہ میری گرون الگ بوجائے اور السُّدكا ام بورا موكر رہے گا ۔

يه بيغام درحقيقت نود قريش كانررمو جود ايك فكرسے فائدة اللها نا تفار مكه كوابتدائي دورمين جب عتبه بن رسبعير قريش كے ايك نمائنده كى حيثيت سے آپ سے ملاا ور آپ سے گفتگو كے بعد قريش كى طرن لوطا تو ا يك روايت ك مطابق اس في جوباتين قريش سركهين ان مين سايك يهي على:

اس اً دى كواس كے حالى يرجيور دور خداكى تسم وه ابني باتسے بازائے والانبين رتمان كاور تمام عرب کے درمیان سے ہٹ جا ؤ۔ اگروہ عرب رغالب آكے متوان كى عزت محمارى عزت موكى اور اكرد في خلوب ہوگئے توتم دوسروں کے ہاتھوں ان سے نجات یا لوگے ۔

وانزكوا الرجل واعتزلوك، فوالله ماهوتبارك ماهوعليه وخاوابينه وببين سائرا لعرمي فال ينطهد عليهم مكن شركنه شرفكم وعزه عنكم وان يظهروا عليه قدكفيتموكا بغايركم البدايدوالنباي

يه فكر جوز قريش كاندرد با مواموجود تقار اس كوآب نے استعمال كيا واس كانتيجريد مواكم خود دشمن كاندر

آب كوابنے نقطة تنظركے ما مى لل مكفير

آیک طرف آپ نے یہ بیام کہلایا۔ دوسری طوف قریش کو مختلف طریقوں سے متا ترکرنے کا عسل میں تنہ واع ہوگیا۔ بی کن نہ کا ایک شخص مکہ سے روانہ ہو کر حد بیبیہ بہنچا تاکہ یہ علوم کرے کہ مسلمان کس لئے آئے ہی لوگوں نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے قبیلہ میں قریانی کے اونٹوں کی تعظیم کی جاتی ہے تم لوگ اپنے قریانی کے اونٹوں کو لے کر اس کا استقبال کروٹ سلمانوں نے اونٹوں کا قافلہ بنایا اور لبیاف اللہ ہم لوگ اپنے قریانی ہو آتو بہت متا تر تھا۔ اس نے قریش سے لبیا ہے گئے مسلمان صرف زیارت کعبہ کی غرض سے آرہے ہیں انھیں روکا نہ جائے۔

اعظیری دم الیام میں سے چھوں سرے دالدے برابر سنیں روگوں نے کہاکبوں نہیں، عردہ نے کہا، کیا تم میں سے کچھ میری ادلاد کے برابر نہیں ۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ۔ عردہ نے کہا کیا تھیں میرے اوپر کوئی شک ہے ۔ لوگوں نے کہا نہیں ۔ عردہ نے کہا اس آدمی نے تمقارے سامنے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے، تم اس کو مان لواور مجھے جانے دوکہ میں ان سے بات کردل ۔ بدي بي ورق دسر بن تصورت به بل مدرده بي المح فقام عروة بن مسعود نقال : اى قوم : الستم بالوالد قالوا بل - قال السنخ بالولد - قالوا بل -قال نهل تشهمونى قالوا لا ، قال فان هدن ا قد عرض علي كم خطفة دست داقبلوهد و دعونى آشيد (البدايه والنبايع)

کے ہتھ لگ جلے تووہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اس سال مکہ جاکرعرہ کریں۔ سارے صحابہ کے لئے پرشرفیں انتہائی گراں مور ہی تقیس رحتیٰ کہ ایک موقع پر جب عروہ بن مسعود سے کہا اسے محمد اِ پرجوا دھرادھرکے لوگ آپ نے اپنے گرد جمع کرد کھے ہیں ، بر مسب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا بہر گرا اس کے مداید میں ایس کوسن کر ابو بجر خبیبا سنجیدہ آدمی بھی عقد ہوں گیا۔ ان کی زبان سے تکلا:

المصمى بنظر اللات، ابغن نفرعنه وندعه تولات كى ترم گاه چوس، كياسم آپ كوچھوڑ كر (البدايہ والنہايہ) بماگ جائيں گے۔

گرخدا کارسول ہرقسم کی اشتعال انگیز باتوں کو بر داشت کرتار ہا اور قریش کے ہرمطالبہ کو مان کران سے دس سال کے سلئے ناجنگ معاہدہ کرلیا -اب قریش یا بند ہو گئے کہ وہ دس برس تک بالواسطہ یا براہ مدا کسی المیسی جنگ میں مصمد زلیں ہومسلمانوں کے خلاف ہو۔

یمعاہدہ بوسلمانوں بہاتناسخت تھاکہ اس کی تمیل کے بعدجب آب نے لوگوں سے قربانی کرنے کو کہا نوتین باراعلان کرنے کے باو بود کوئی ایک شخص قربانی کے لئے نہ اکھا۔ اس کے بعدا شخصے بھی توغم کا بہ مال کھتا کہ قربانی کے بعدا سے بعد سرونڈ نے گئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو کاٹ ڈالیس گئے دو بعضہ میں بعد میں معاہدہ کے اتفے عظیم استان یعدائی بعضا حتی کا د بعضہ میں بھتل بعضا غما) گر دب کرکئے جانے والے اس معاہدہ کے اتفے عظیم استان فائدے ہوئے جن کاشمار نہیں کہا جا سکتا ہ

منے مدیر کے بہودی ۔ دوسرے مکم کو خوا قت ور تربیت تھے، ایک نیمبر کے بہودی ۔ دوسرے مکم کے قریش مسلمان ابھی اتنے طاقت ور نہوئے تھے کہ بیک وقت ووٹوں سے نمٹ سکیں ۔ ایک پر جملہ کرنا گویا دوسر کوموقع دینا تھا کہ وہ بیچھے سے آکر مدینہ میں تھس جائے اوٹرسلماؤں کے مرکز کو بریاد کردے ۔ آپ نے یہ کہ قریش مکہ سے سا اسام مسالم ان کو دس سال تک کے "ناجنگ معاہدہ" برراصنی کر بیارا ور اس طرح انحقیں مسلم کہ " میں دوک دیا۔ (فتح سے ۲۲) اس کے بعد مدینہ واپس آکر بہی فرصت میں نیمبر برصعلہ کر سے بہودی مسئلہ کا ہمیشہ کے لئے فائم کر دیا۔ پہلا واقعہ ذی قعدہ سے پہیں بھا اور دوسرا محرم کے چھ بی ۔ کر سے بہودی مسئلہ کا ہمیشہ کے لئے مائم کر دیا۔ پہلا واقعہ ذی قعدہ سے پہیاریا گیا تھا جس کورے تھے جس میں جو سے اسلا می فوج بالکن فالی تھی ہوئے تھے جن بیں ۲۰ ہزار جنگ جو ایسے ہمتھیاروں کے ساتھ جے ہوئے تھے جن سے اسلا می فوج بالکن فوج کے اس کو بیا دی کو جی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس کورے تھے ہوئے تھی میں کا نمز اس کے فوج انجنیئر مارشل وابان (۲۰۵) ۔ ۱۹۳۷) دے اس ہو فع پر تو جرت انگیز بھی کہ کہادی اختیار کی گیا گیا ۔ یہ بذات خود ایک طویل داستان ہے ۔ اس ہو فع پر تو جرت انگیز بھی کی کہادی ورفت کا تنہ لے کہا انداذہ کرنے کے لئے یہ بیا گیا کہ بھادی درفت کا تنہ لے کہا انداذہ کرنے کے لئے یہ کیا گیا کہ بھادی درفت کا تنہ لے کہا سے آلدہ کی درف نے کا بند ایک میں آدی دورئے تھے اور اس کو تبری سے قلعہ کے بھا تک پر بیارات نے تھے ، چند بادا بیسا کرنے سے قلعہ کا دروازہ بیا آدی دورئے تھے اور اس کو تبری سے قلعہ کے بھا تک پر بار تے تھے ، چند بادا بیسا کرنے سے قلعہ کا دروازہ و

توط جاتا تقااوراس كے بعد تيرون اور خبنيقوں كے طوفان مين سلمان قلعه كے اندر كھس جاتے -اس طرح چات طعیمسخ ہوئے تھے کہ بقیہ نے مرعوب ہو کر خودسے اپنے دروازے کھول دیئے ادرا بنے کو اسلامی فرج کے

خیری سنے کے بعداب قرمیش مکرکامسکار تھا۔ آپ کی فراست ربانی نے بتا یا کداس کی بہترین صورت بہے كدر شمن كوموقع ديا جائے كدوه كوئى غلطى كرے تاكدآپ كے لئے مداخلت جائز موجائے رآپ جانتے تھے كة ريش كوجس بييزف إسلام ك خلاف برانكيخة كرركهائ، وه بفن مسد، اقتداريتي الرهمند كسوا كيفيس ب اور جولوگ اس قسم کی نفسیات کے تحت کسی چیز کی مخالفت کریں وہ اپنے آپ کوغیر منطقی اور غیراضلاتی کادر وائبوں سے بازنہیں رکھ سکتے۔ اندازہ نہایت صحیح تکا - قبیلہ خزاعما ورقبیلہ بی برکی جنگ (شعبان شکم ) بی قریش نے دربردہ اپنے صلیف قبیلہ (بنو بکر) کی حایت میں آیا کے صلیف قبیلہ (بنوخزاعہ) کے خلاف پڑھا ان كمرك بي غلطي كى مديم عامدة صلح كى صرى خلاف ورزى حتى مديس عديبير ك دويرس بدركا وافعه ب- اس صلح ك نتيجين اس مدت مين اسلام اتناظر هيكا كفاكر صلح عديديدك وقت الرّاب كم سائقة ديره ه بزارم ديق تواب ان کی تعداد دس بزار مروکی تلی ۔ آپ نے خاموشی کے ساخھ کمرکی طرف ماریٹ کردیا۔ یرسب کھے اتنی حکت اور تدبيك ساته مواكرتقرياً نون بهائ بغير كمدفع موكيا:

وَعَدُ كُمُ اللَّهِ مَغَانِمَ كُنِيْدٌ كَا تَأْخُرُ وَنَهَا اللَّهِ مَا لِيَهِ كِياسِهِ ثَمْ كُواللِّهُ خَهِرت عَلَيْمتول كاتمان كو فَجَعَلَ مُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ویے کوگوں کے باتھ تم سے ۔

معاہدہ کے وقت صورت حال بھی کرتقریاً ۲۰ برس کی مسلسل تلیقی جدو مرکے دربیراسلام کی آ جانہ سارے عرب میں تھیں جی تھی ۔ ہرقبیلہ میں بے مثارا یسے لوگ وجو دہیں آچکے تھے جن کے دلول میں اسلام کی صدا نے اپنی جگہ بنالی تھی۔ گراس وقت کے عرب میں قریش کو قیا دت کا مفام حاصل تھا۔ لوگ قریش کے ڈرسے اپنے اسلام كااعلان سبين كرت تقروه محضة تفكراسلام كااعلان كرنا فرين سع جنگ جير في معنى ب معابده حدید ہے بعد حب لوگوں کومعلوم مہواکہ قرمیش اورمسلمانوں کے درمیان دس سال کا ناجنگ معاہدہ موگیا ہے تو پخطرہ دور وكيا اوراوك اس طرح اسلام قبول كرف كك جيس طريفيك يوسط يربندس كفلنه كربعدا جانك ابيال وشيرتي بي ابن شہاب زہری اور دوسروں نے کہاہے کہ اللہ سے

صلح حديبيك ذرييمسلمانول كوج فتوحات دي دهكس تبى دومهرےغزوہ سے زیا دہ تقیس رہی صلی الڈعلیہ دم فتح کے سال مکمیں دس ہزار افراد کے ساتھ دخل جیئے جب کہ اس سے بیلے ان کی تعدا دیبن ہزارسے زیادہ ہیں

قال الفقيل ابن شهاب الزهري وغيرة ان الله فتعطى المسلمين بصلح الحديبية اكثرمما فتح الله عليهم بسله حن اىغز وآغو مبدليل ان اكنبى صلى الله علبه وسلم رجع الى مكة عام الغتع بعشرج الاف ولم يحن عل تله من فبل لتزييم عل ثلاسشية محد الأعليه وسلم و مبنوا سرائيل: ١٠١ - ١٠١ كا خطره نهيل كقيار

بخاری نے مفرت برا رسے روایت کیاہے ، اکفوں نے بعد کے لوگوں سے کہا، تم لوگ فتح کمہ کوفتی سجھتے ہو۔ گھریم لوگ صلح عدید بیریکوفتے کہ کوفتی سجھتے ہو۔ گھریم لوگ صلح عدید بیریکوفتے کہاکرتے تھے ۔ (حاکنا مغرب الفتح الا یوم الحدید بیریک

اس معاہدہ کے ذریعے مربینہ کا اقتصادی محاصرہ ختم ہوگیا اور مدینہ کے تجارتی قافلے آزادی کے ساتھ کمہ سے گزرنے لگے۔ ابوبصیر، ابوب ندل دغیرہ جن کو ازروئے معاہدہ قریش کی طرف وابس آنا ضروری تھا، وہ مجاگ کر ذوا لمروہ بہنچے۔ وہاں اس قسم کے اورسلمان جع ہونے لگے حتی کہ وہ ایک نیا مرکزین گیا ا در اس نے قریش کے تجارتی قافلوں کو اتنا پر بینان کیا کہ اتھوں نے از تو دمعاہدہ کی یہ دفعہ تم کر دی ۔ انسان کی سب سے بڑی کم ذور کا عجلت اور ظاہر بہتی ہے۔ اگر آ دمی خواہر سے بلندہ وجلے تو اس دنیا میں اللہ تعالے نے ایسے امکانات دکھیں عبلت اور ظاہر بہتے ہے۔ اگر آ دمی خواہر سے بلندہ وجلے تو اس دنیا میں اللہ تعالے نے ایسے امکانات دکھیں

برآدمي كوكامياني تك سخيانے كي يتين صمانت بن :

فىلادها

اخرج ابن عساكرعن الواقدى قال: كان الوبكر نائدة برى فق كونى نهيس مولى عمراس ون لوكول المهدديق دضى الله عنه يقول: ماكان فتع اغظم نياده برى فق كونى نهيس مولى عمراس ون لوكول في الاسلام من فتح الحديدية ولكن الناس يون الناس يون المناس فقى دايده معماكان بين محمد ودسيد فقى دايده معماكان بين محمد ودسيد في الرائب كرب كرب كورميان تقاربن وجلدى في المناس كالمورد ما الله لا يعجل كعجلة العباد بعجلون و الله لا يعجل كعجلة العباد كرمالات والربيني عالمي جهان وه الكوبيني المالات والربيني عالمي جهان وه الكوبيني العالمية المالات والربيني عالمي حهان وه الكوبيني العالمية المالات والربيني عالمي حهان وه الكوبيني العالمية المالات والربيني عالمي و الكوبيني العالمية المالات والربيني عالمي و الكوبيني العالمية و المالات و المولد ما الله و المولد من فق المولد

حقیقت بسندی دینا میں سب سے زیادہ کمباب ہے ، اگر حیر حقیقت بسندی کی وہ چیز ہے بو نمسی کامیابی تک پہنچنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے۔

نیمبرسے فارغ ہونے کے بعدی آپ نے ایک اورمہم کی تیاری نئر وع کردی تی بگرکسی ایک فض سے بھی آپ نے نہیں بتا یا کہ پر نیارئ کس کے خلاف ہے حتیٰ کہ حفرت ابو بجر نک کومعلوم نہ تھا کہ آپ کدھر کا تھسد کرنے والے ہیں۔ دمضان سے میے آغاز ہیں جب اسلامی الشکرنے آپ کے حکم کے مطابق مکہ کارخ کیا ، اس وقت لوگوں کومعلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ تاہم پورا سفراتی خاموستی سے طرح اکر آپ مرانظہ لان کے وقت لوگوں کومعلوم ہوا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ تاہم پورا سفراتی خاموستی سے طرح اکر آپ مرانظہ لان کے بہنے گئے اور مکہ والوں کو خرنہ ہوئی (دلم تعلی بے قدیش ) آپ نے روائی سے جہلے دعا فرمائی : الکھم خذ العیون والاخبارعی قرمیش حتی بنختھا حدایا قریش سے جاسوسوں اور خبروں کوردک کے الکھم خذ العیون والاخباری قرمیش حق بھیا

يهان ككريس ان كيشهرين داخل موجاؤل

اس میم کی تیاری کے لئے آپ نے چرت انگیز انتظامات کئے۔ آپ نے حکم دیا کہ سنہ مدینہ کا تعلق باہر سے منتقطع کر دیاجائے۔ نہ کوئی شخص باہر سے شہر کے اندر داخل ہوا ور نہ کوئی شخص شہر سے باہر جانے بائے۔ حصرت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لئے مقر کر دیئے گئے۔ انھیں لوگوں نے حاطب بن ابل معترت علی کی قیادت میں کچھ لوگ راستوں کی نگرانی کے لئے مقر کر دیئے گئے۔ انھیں لوگوں نے حاطب اللہ کی بلتغہ کے فاصد کو بچھ کر اس سے شہور خط برآ مدکیا تھا۔ سارالشکر سامان اور مہتھیا رسے لیس تھا۔ (و نی علی القبائل عدد وسد لاح ، طبرانی عن ابن عباس)

نمسلمانوں کی ساری تعداد کوساتھ آیا گیا (لم یتخلف منهم احد) روانگی کا انتظام آب نے اس طرح کیا کہ دس ہزار فوج کو مختلف دستوں میں بانٹ دیا۔ ہر دستہ کا ایک سروار تھا جو جھنڈا ہے کر آگے جیتا اور اس کے پیچھے چندسو کا دستہ قطار در قطار مارچ کرتا۔ اپنے بچاحضرت عباس سے آپ نے کہا کہ ابوسفیان کو فوجوں کے مارچ کا منظر دکھا ہئے:

آپ نے حفزت عباس سے فرمایا، ابوسفیان کو پیہاڈ کے پاس گزرگاہ پردو کے دہنے تاکہ الٹرکالشکر ان کے سامنے سے گزرے اور وہ اس کودکھیں۔ تال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: اجلسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تم ب حنودالله فبراها

(تهذیب سیرة این مبشام ، حلا۲ ، صفحہ ۲۱)

اسلامی نشکرقطار در قطارگزر دباخفا اور ابوسفیان جرانی کے ساتھ دیچہ رہے تھے، بیاں تک کہ ابوسفیان کی زبان سے تکلمت له بھولاء طاحة لمدار کالبوم جنود اقط دلا جہاعة ۔ ایک طرف آپ نے مکہ کے لبیٹر دابوسفیان) کواس طرح متا ترکیا ، دوسری طرف بیا علان کر دیا کہ جو خص ابوسفیان کے گھریں واخل موجائے اس کو امان ہے (من دخل دادابی سفیان خهو آمن) اس کا نیتج بیہ ہوا کہ ابوسفیان نے فود ہی مکہ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو محد کی اطاعت قبول کرلو۔ آج ان کامقا بلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ۔ فتح مکہ کے بعد کے وافعات تابت کرنے ہیں کہ اس جم کے لئے ان کامقا بلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ۔ فتح مکہ کے بعد کے وافعات ثابت کرنے ہیں کہ اس جم کے لئے ان کامقا بلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ۔ فتح مکہ کے بعد کے وافعات خاب تاب کرنے ہیں کہ اس کہ کو میا ہے کہ ان نو کو میں اسلام کے سرداد سعد بن عبادہ نے کہ کے دیور کا با الیوم یوم المل صفحہ فراج گھرسان کا ون ہے) آپ نے فرا با نہیں ، ان وہ رحمت کا دن ہے اور ان کو سردادی سے معزول کر کے جھنڈ ا ان کے لائے قبیس کو دے دیا۔

فتے مکہ کے بعد بھی اگر جے کچولا اتبال موکس اور مجوی طور بر آب کے فزوات (جھوٹے بڑے) کی تعدراد ، ہرک ہنجتی ہے۔ تاہم کم کافتے ہونا ملک کے دارانسلطنت کا قبضہ بن آنا تھا۔ ببنانچہ معمولی حجر بوں کے بعد سالے عرب نے آپ کے اقتدار کونسلیم کر دیا۔

# نی نفح کے بعب کہ

دشمن کے اوپر فتح آدمی کے اندر بیک وقت دو جذبات پیداکرتی ہے \_\_\_\_ غرور اور انتقام ۔ گراپ کی فتح بیغمری فتح تھی۔ آپ اس تسم کے جذبات سے بائکل خالی تھے۔ ابن اسجاق فروایت کیا سے کہ فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ میں داخل ہوے تو تواضع سے آپ کی گردن جی ہوئی متی ، حتی کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی کجاوہ کی مکروی کو چھورہی ہے۔ باب كعب، بر كفرك بوكرآب في خطب ديا، اس ميں يرالفاظ فروائ :

وعده سچاكر د كھايا-اس نے اپنے بندے كى مددكى ا وردشمن کی جماعتوں کواس نے تنہاشکست دی۔

لااله الاالله وحدة صدق دعده ايك الله كيسواكوني الأنهيس -اس فينا ونص عبده وهنم الاحزاب وحدة (البداية والنهاية)

كوياآب نے فتح كے اس واقعہ كوتمام كاتمام فدا كے خاند ميں دال ديا۔

اسى خطىيە يى آھے كي كريه الفاظر وابيت كئے كئے ہيں:

تحاراكيا خيال سے كم مي تحمار ب ساتھ كياكروں كارا كفول في كماكد كعلائى -آب شريف بعانى بي اورشریف بھانی کے بیٹے ہیں۔آپ نے دنسر مایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو بوسف سنے اپنے بهائيول سي كهاتفا اج تمعار ادير كوني ملامت نہیں ۔ جاؤتم سب آزا دہور

شم قال یا معشی فرسیل ما ترون انی فاعل آپ نے فرمایا ہے گروہ قربیش، میری نسبت مِكُم قالوا خيراً اخ كريم دابن اخ كريم قال فانى اقول مكم كماقال يوسف لاخوته لاتتزيب عليكم اليوم اخصبوا فانتم الطلقاء (زادالمعاد، ابن فيم)

اس طرح آپ نے بہلے ہی مرحلہ میں اس جیز کوختم کر دیا جو فاتح اورمفتوح کے درمیان انتقتام اور ر دعل کی صورت میں لامحدود بدت تک جاری رہتی ہے۔ فاتح قومیں، اس طرح کی فتح کے بعد، عام

طور پرتخریب کے ملیں لگ جاتی ہیں۔ لگر آپ نے عومی معانی کا طریقہ ا ختیار کرے تمام قوتوں کو تعیر کے داستہ میں لگادیا۔

رسول السّرسلى السّر عليه وسم فتح مكر مح مع قع برجب مكر مي داخل بوئ توآب نابخ فرجى مردارول كو حكم دياكدوك سي حبنگ نركري الآيدكوئى فوداك سي رائ كا علان كرديا جهول ناب كفلات ترين جرائم كئ فقح مع بعد آب خوفى طور بيان سب لوگول كى معانى كا علان كرديا جهول ناب كفلات سيخت ترين جرائم كئ منظم البت آب نے جو لوگول كى بابت فرماياكدوه قتل كرد ئوان وه كعبد كرير دے كے بيائے جائيں البت ابن بهشام دغيره نابي سيرت كى كتابول ميں نام بنام ان كا ذكر كيا ہے ۔ ان كى تفصيل حسب ذيل ہے۔ ابن بهشام دغيره نابي سيرت كى كتابول ميں نام بنام ان كا ذكر كيا ہے۔ ان كى تفصيل حسب ذيل ہے۔

ا۔ عبدالنہ بن سعد : پیسلمان ہوے اور دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی مقرر کیا ۔ پھروہ مرتکہ ہوکا کانٹر ملیہ وسلم النہ علیہ وسلم نے ان کے عمدے بعد جب ان کومعلوم ہوا کہ دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ان کو حجب ان کومعلوم ہوا کہ در وحد شریک بھائی تنھے۔ وہ ان کو حجب اگر قتل کاحکم دیا ہے تو وہ بھاگ کرحضرت عثمان کے باس پہنچ جوان کے دو وحد شریک بھائی تنھے۔ وہ ان کو حجب پاکر دسول النہ صلی العثر علیہ دسلم کے پاس لائے اور کہا کہ ان کو دوبارہ سلمان کر لیجئے ۔ آپ خاموش رہے رحصرت عثمان کے زمانہ خلافت عثمان نے بھے در دوار حصرت عثمان کے زمانہ خلافت عثمان نے بھے در دوار حصرت عثمان کے زمانہ خلافت عثمان دے معدرت عثمان کے زمانہ خلافت عثمان دور معرکے حاکم دہے اور افراقیہ کی فتح ہیں ان کاخاص حصد بھا ۔

۲- عبداللہ بن خطل: اس نے پہلے اسلام قبول کبا۔ دسول النہ صلی النہ علیہ دسلم نے اس کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک غلام اور ایک انھاری تھے۔ ایک منزل بریج بی کرعبداللہ بن خطل نے اپنے غلام سے کہا کہ مرغ ذریح کرے اس کو پکا ور مگر غلام سوگیا۔ اور وقت پر کھا ناتیا رنہ کر سکا۔ اس پر ابن خطل کو غصر آگیا اور اس نے غلام کو مارڈ دالا۔ اب اس کو ڈر بواکہ اگریس مدیبہ واس جا آبوں تو دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قصاص لیں گے۔ جن بنی وہ مرتد ہو کر مکہ جلاگیا اور مشرکین سے مل گیا۔ وہ شاعرتھا اور آج کی علیہ وسلم مجھ سے قصاص لیں گے۔ جن بنی وہ مرتد ہو کر مکہ جلاگیا اور مشرکین سے مل گیا۔ وہ شاعرتھا اور آج کی مجوبی استعار کہا کہ اور بنا گیا تو آب نے بہویں استعار کہا کہ تا ہا گیا تو آب نے فرمایا کہ وہیں جاکہ قبل کر دور چنا نجہ ابو برزہ اسلمی اور سعید بن حریث نے جواسودا ور مقام ابرا ہی سے درمیب ن فرمایا کہ وہیں جاکہ قبل کہا۔

۳- فرتئ ؛ یہ ندکورہ عبداللہ بن خطل کی باندی تھی ۔ وہ آپ کی ہجویس ا شعار طرحتی تھی اور شرکین مکہ کی شراب کی مجلسوں ہیں گاتی ہجاتی تھی ۔ آپ نے ابن خطل کے ساتھ اس کے قتل کا بھی حکم دبا اور وہ قتل کر دی گئی۔

۲۰ فرکیر بر : یہ بھی عبداللہ بن خطل کی باندی تھی اور اس کا بھی وہی بہتنہ تھا ہو زُرتیٰ کا تھا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر امن کی در خواست کی ۔ اس کو آپ نے امن دے دیا اور وہ مسلمان ہوگئی۔

۵ - تویریث بن نُقیذ بن و مهب: پیشخص شاعرتها ا ور رسول النّدُصلی اللّه علیه وسلم کی ہجو میں شعر کہتا تھیا،

بالفاظ دیگراستہزار دیستخری حد تک اسلام کا مخالف تھا۔ حصرت عباس بن طلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزاد لیوں ، فاطمہ اورام کلثوم کو لے کہ مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ حریرت بن نقیذ نے ان کا بیچھا کیا اور ان کے اون طے کو نیز ہ مارکر پھڑکا دیا حس کے وقت کا حکم دیا اور حضرت علی نے اس کے قتل کا حکم دیا اور صفرت علی نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ وصفرت علی نے اس کوفت کر دیا۔

۔۔ سادہ: بعورت عکرمہ بن ابی جہل کی باندی تھی۔ آپ کی ہجومیں اشعار کا یا کرتی تھی اور آپ کا مذات اللہ تھی۔ آپ کی ہجومیں اشعار کا یا کہ آپ کا مذات اللہ تھی۔ آپ نے دمت میں صاصر ہوکرامن مان کا تو آپ نے امن دے دیا۔ اس نے اسلام قبول کردیا۔ وہ حضرت عمراخ کے زمانہ خلافت یک ذندہ رہی ۔

اا - ہمبار بن الاسود: اس شخص سے سلمانوں کو ہہت کلیفیں پنچی تقبس رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کی صاحبزا دی زینب زوجہ الوالعاص ہجرت کرکے مکہ سے مدمین جارہی تھیں - ہبارہن اسود نے آپ کے ادنٹ کو

نیزه مارا - اس کے بعدا ونٹ بدک کردوٹرا قوصرت زمین اونٹ سے زمین برگریٹریں - اس وقت و ہ حاما پھیں۔ ان کا حمل ساقط ہوگیا - اس کے بعدوہ آ فرعم تک ہمیار رہیں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمار کے قتل کا حکم دیا تھا - ہمبار نے آپ کی خدمت میں صاصر موکرا مان طلب کی اور کہا کہ اسے خدا کے دسول میری حبالت کومعا دن کردیجئے اور میرا اسلام قبول کر نیجئے ۔ آپ نے ان کومعان کردیا ہے

۱۲- وحشی بن حرب: وحشی نے آپ کے چیا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور ان کا نون ہی مباح کر دیا گیا تھا۔ وہ اولاً مکہ سے طائف بھاگئے۔ بھر مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپن غلطی کی معافی چا ہے ہوئے اسلام کی بیش کش کی۔ آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر لیا اور ان کومعاف کر دیا۔ وہ حضرت ابو کر رکے زمانہ میں سیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں مشر کی ہوئے اور حس حرب سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اسی حرب سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔

سوا کوب بن زمیر: عرب کے مشہور شاعر تھے۔ رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کی ہجومیں اشعار کہا کرتے تھے۔ وسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کی ہجومیں اشعار کہا۔ وہ کرتے تھے۔ فتح کہ سے بھاگ گئے۔ وہ بعد کو مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطیوں کی معافی ما نگتے ہوئے بیعیت کی در خواست کی۔ آ بید فان کو بعث کریں اور اس کے بعدان کو اپنی چا درعنایت فرمائی ۔

س من من طلاطل : يبتحف شاعر تقاً ور اشعار كے در بيدرسول التُدعلي وسلم كا غراق اُرّايا كرتا تقار آي نے اس كاخول مباح كر ديا ا ورح خرت كل دخ نے اس كوفتل كيا -

۱۵ ۔ عبدالٹربن ذِبعری : یہء آب کے ٹرک شاعروں میں سے تھے اور دِسول الٹرصلی الٹرعلیہ دسلم کی مذمت میں ہجوبہ اشعارکہا کرتے تھے ۔ آ پ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ۔ وہ مکہسے ہماگ کرنجران بھیے گئے ربعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکراپھوں نے توپر کی اور اسلام لائے ۔ آپ نے ان کومعاف کردیا ۔

ار مبیره بن ابی و مبیره بن ابی و مبیره بن ابی و شیخص شاعر تھا اور شعر کہ کرآب کا اور آب کے مشن کا استہزاکیا کہ ا تھار آب نے اس کے قتل کا حکم دیار وہ مکہ سے بھاگ کرنجران چلاگیا اور وہیں کفر کی حالت ہیں مرگیا۔

2- مند مبند مبند منت علیه فروج الوسفیان: اس عرب خاتون کواسلام سے اتن دسمی کا کوغزوہ احد کے موقع پر ایخوں نے حضرت حمزہ کا جگر کال کر جہایا تھا۔ آپ نے ان کے قتل کاحکم دیا۔ مگردہ دسول الترصلی الترعلیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی غلطیوں کی معانی ما نگتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ان کومعا من کردیا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھرگئیں اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا: خداکی قسم تھاری ہی وجہ سے ہم دھوکہ میں تھے۔

اوپر چونفصیل کدرج کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ دسلم نے فتح کہ کے بعدسترہ مردوں اورعور توں کے فتل کا حکم دیا تھا۔ ان ہی سے ہن خص متعین اورمعلوم شخصی جرم کی بنا پر گردن زدنی تھا۔ تاہم ان میں سے مستخص نے بھی معانی ما دی یا اس کی طرف سے کسی نے معانی کی درخواسست کی اس کو آپ نے معامن کر دیا۔

معافی طلب کرنے والوں میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا گیا رسترہ اُ دمیوں کا نون مباح کیا گیا تھا، ان میں سے گياره أدميول كوبراه راست يا بالواسط معا في طلب كريفيرمعات كردياگيا - ياخ آدى جفول في معاني كي درخواست نبیں کی وہ قتل کردے گئے اور ایک آدمی مکہ سے دور کھاگ گیا اور طبعی موت سے اس کا خاتم ہوا۔ ایک سوال اور اس کا جواب

رسول الترصلي الترعليه وسلم ك زمانديس بنومخزوم كى ايك عورت في جورى كى جس كا نام فاطريحها اس كے قبيلہ والول كو در مبواكداس كا باتھ كاٹ وياجائے كا۔ اسامدبن زيدرسول الشرصلي الشيعليدوسلم كرىبېت قريبې لوگول ميں عقے - جنانچ بوگول نے اسامہ سے كہاكہ تم رسول اللہ عليہ وسلم سے سفادش كروكہ ہماري عورت كو حيور دياجائ وحضرت اسامه رسول التدهل الترعليه وسلم كياس آك اورفاطم مخزوى كمعانى كى در فواست کی ۔ یس کرا یب کا چمره متغیر بوگیا ، ایب نے فرمایا : کیا تم اللّٰری حدول میں سے ایک حدے سے مجھ سے سفارش کردہے ہو (اعلمی فی حدین حدود الله) اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا: اس فرات کی قسم جس کے قبصنہ میں میری جان ہے ، اگر میری لاکی فاطمہ چوری کرتی تو بقیناً میں اس كا باته كلى كاطرتياد والذى نفس محمد سيل كالوان فاطمة بنت محمد سروتت لقطعت بدها) چنانچهاس عورت كا باته كاف دياكيا- اس كے بعدوہ تائب بوكراكي صالح فاتون بن كئ رنجاري ملم) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک حد کومعات کرنے کا اختیارکسی کونہیں ہے۔ پھرکیوں رسول الله صلی التُه عليه وسلم نے فتح مكہ كے بعد لوگوں كو اتن فراخ دلى كے ساتھ معاف كر ديا ۔ اس كى وج يہ ہے كہ عام حالت يس كئة جانے والے جرم اورجنگی حالت میں كئے جانے والے جرم میں فرق ہے۔ عام حالات میں كوئى تتحق جرم كرے تو اس کا جرم معاد نہیں کیا جاسکتا۔ مگر جنگ دمقابلہ کے دوران دشمن گروہ کے افراد جو جرائم کرتے ہیں وہ اس وقت معاف كرد م جات بي جب كر مذكوره فرد اطاعت قبول كري عمعا في كاطالب بو عير حناكي حالات بين كياموا جرم" حد" برختم ہوتا ہے ا ورجنگی صالات میں کیا ہوا جرم اطاعت ا ور درخواست معانی پر۔ عرب میں اسلام وشمنول فيمسلمانول كے خلاف برترین فسم كے جرائم كئے تھے ۔ مكراعلان كيا گياكہ بيكفركرنے والے لوگ اگر بازا جائيں تواب تک جو کچے ہوجیکا ہے وہ معان کردیا جائے گا (انفال ۴۸) حکم ہوا کہ دشمن اگر صلح کی در نواست کرے قبول كرلوا حتى كداس وقت كلى جب كرسل كے بعداس كى طرف سے خيانت كا اندليشريو:

والن جنعواللسلم فاجنع لها وتوكل على الله الراكروه سلح كي طرف جيكين نوتم هي اس طرف جيك انه هواسيمع العليم - وان يديد واسان يخد عواف فان حسبك الله وهوالني ابيدك بنصره وبالمومنين

(انفال ۲۲ - ۲۱)

جاك اورالتدير يحروسه ركفوري شك وه سنن والا جاننے والاہے۔ اور اگر دہ نم کو د هو کا دینا جا ہیں تو التذتهمار ب لئے كافى ہے ، وسى سے حس في اپنى نعرت سے اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی۔ جن مباح الدم افرا دکو اس موقع برمعافی دی گئ ان بین سے ایک عکر مدبن ابی جن تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام وشمنی میں بے حدسرگرم رہ چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں بہنچائی تھیں مگر حب معلوم ہوا کہ وہ آپ کے پاس طبع ہو کر آر ہے ہیں تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا:

یانتیکم عکرمی تق مومنا فلا تسبو ۱۱ با ه فان عکرمه بن ابی جبل مون بوکرتمهارے پاس آرہے ہیں سب المیت یوندی الحی سب المیت یوندی الحی

سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔

یہی وہ فراخ دلی اور وسعت ظرفی تھی کہ عرب میں اچانک یہ منظ نظر آیا کہ فتح مکہ سے پہلے جولوگ اسلام کے سخت ترین دست حامی اور یاسبان بن گئے۔ اور پاسبان بن گئے۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

www.irdukutabkhanapk.blogspot.com



## ختتم نبوت

بعثت کے ابتدا کی زمانہ کا واقعہ ہے کسی عرب قبیلہ کا ایک شخص کعبہ کی زیارت کے لئے مکہ آیا۔ وہ جب راہی گیا تواس کے قبیلہ والوں نے بوچھا، مکہ کی کوئی خبر بتاد کر اس نے جواب دیا:

محمد تنباً و تبعله ابن ابي قعافة

محدٌ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ابو فحافہ کالر کاان کاساتھ دے رہا ہے

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۶۹۱ بیں جب آب نے نبوت کا اعلان فرمایا اس دفت لوگوں کے ذہن میں آپ کی تصویر کیا تھی ۔ آپ کے خالفین اس زمانہ میں آپ کو ابن ابن کبٹ کہتے تھے، حبن کامطلب ہوتا تھا: فلاں دہیاتی کا

لا كاكوئى زياده شرلفي زبان بولنا چامتا توكهتا: فتى من قدميش، يين قبيله زيش كاليك جوان \_

بیغمراسلام مین الشعلیه وسلم کای حال آیند نرمانه میس تقار مگر صدیان گزرن کے بعداب صورت حال بالک مختلف ہے کیوں کداب آپ کی نبوت کوئی نرائی مئل نہیں داب دہ ایک تبلیم شدہ دافعہ (Established Facts) کی حیثیت اختیار کرچکی ہے۔ آج جب ایک شخص کہتا ہے" محمد رسول اللہ " تو اس کے ذہن میں ایک ایسے بنیبر کا تصور ہوتا ہے جس کے گرد ابک عظیم الشان تاریخ بن جلی ہے ، جس کی بشت پرڈ پڑھ ہزار برس کی تعدیقی عظمتیں قائم ہیں ۔ اگرابیسا ہو کہ یہ تاریخ مکمل طور بر آپ سے الگ کر دی جائے اور بن عربی دوبارہ" ابن ابی کبشہ "کی صورت میں طاہر ہوں تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ برایمان لانے والوں کی تعداد جو آج کر دروں میں گئی جاتی ہے ، صرب خطاہ مربول تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ برایمان لانے والوں کی تعداد جو آج کر دروں میں گئی جاتی ہے ، صرب درجنوں تک محدد ہوکر رہ جائے گئی ۔ "ابن ابی کبشہ "کے صلیہ میں رسول خدا کو بیجان لینا انتہائی کمشکل کام ہے ۔ درجنوں تک محدد ہوکر رہ جائے گئی ہو جاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام جب کہیں کام اس وقت انتہائی آسان موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام جب کہیں کام اس وقت انتہائی آسان موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام جب کہیں کام اس وقت انتہائی آسان موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام جب کہیں کام اس وقت انتہائی آسان موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام جب کہیں کام اس وقت انتہائی آسان موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام حسل میں موجاتا ہے جب رسول ایک مستمہ تاریخ چیشت یا قرآن کے لفظوں میں مقام حسل میں موجاتا ہے جب درسول خواتا ہے جب کہا کہ موجاتا ہے جب کر موجاتا ہے جب کر موجاتا ہے جب کی موجاتا ہے جب درسول موجاتا ہے جب درسول خواتا ہے جب کر موجاتا ہے جب کر

محود (اسرار 44) كا درجه حاصل كرجيكا مو

پھیے ادوار میں بیول کے ہم زمانہ لوگوں کے لئے نبی کا انکادکرنے کی سب سے بڑی نفسیاتی وج ہی تھی ۔
''یتوو بی مولی شخص ہے جس کواب تک ہم فلاں بن فلاں کے نام سے جانتے تھے، وہ اچا نک خدا کا پیغمبر کیسے ہوگیا '' جب بھی کوئی بنی اٹھتا ' پیرخیال ایک تسم کا شک اور ترود بن کران کے اوپر چھا جاتا ، اور نبی کی پیغمبر اند خیلیت کو بچاننے کے معاملہ کواس کے معاصرین کے لئے مشکل بنادیتا ۔ یه صورت حال ، خاتم ابنین کے طہور سے بہلے ، انسانیت کوسلسل ایک کڑی آز مائٹ میں مبتلا کئے ہوئے تھی۔
ہرماران کے اندرسے ایک نیا شخص خدا کے رسول کی حیثیت سے اٹھتا۔ مخاطب قوم کی اکثریت ، فرکورہ نفسیاتی رکادٹ کی وجہ سے ، اپنے ہم عصر بنی کے بارے میں شک اور ترود میں بڑ کرانکار کردیتی اور بالا فرسنت اللہ کے مطابق ہلاک کردی جاتی ۔
اب اللہ تفاظ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسابنی بھیج جو ساری دنیا کے لئے رحمت کا وروازہ کھول دے ، اس کی ذات پھیلے بیغیبر جے یا شخصی توصلہ مندی کی ذات پھیلے بیغیبر جے یا شخصی توصلہ مندی کی ذات پھیلے بیغیبر ولی کی طرح لوگوں کو اس آز مائٹ میں نہ ڈالے کہ "معلوم نہیں یہ واقعی بیغیبر ہے یا شخصی توصلہ مندی خوت ہر دور کے لوگوں کے لئے ایک مسلم واقعہ کی حیثیت کو حق میں نفسیاتی بیچیدگی میں مبتلا ہوئے بغیراس کی محوویت ، کی وجہ سے اس کو بچپان لمیں اور اس یرایمان لاکر خدا کی رحمت سے اس کو بچپان لمیں اور اس یرایمان لاکر خدا کی رحمت واربنیں۔

بی بین منعد دروایتول سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ میری امت کے افراد تمام دوسرے انبیادی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔اس کا تعلق بھی اسی مسئلہ سے ہے۔ آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والانہیں۔ اس لئے آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس کے بعد دوبارہ کفرواسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس میں آپ کے بعد دوبارہ کفرواسلام کا مسئلہ کھڑا ہونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس میں آپ کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس میں آپ کے بعد دوبارہ کھڑا ہونے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس میں کا مسئلہ کھڑا ہوئے والانہیں ہے۔ آپ کی امت بدستور بڑھتی کے ایس میں آپ کے ایس میں آپ کے بعد دوبارہ کو انہوں کے ایس کی میں ایس کی دوبارہ کی ایس کی دوبارہ کی دوبار

رہے گی بہال تک کرفیامت آجائے گا-

اس معاملہ کوبی اسرائیل کی مثال سے مجھاجا سکتاہے ۔ حضرت سے کے زمانہ ہیں جو ہے دوسب خدا کی شریع بن برایمان رکھتے تھے ، وہ حصرت موسی کے امتی تھے۔ گرابن مریم کی صورت میں جب ان کے اندر ایک بنیا نبی انھا تواس کو مانٹا یہ ود کے لئے ممکن نہ ہوس کا ۔ حصرت موسی کو وہ اب بھی مانتے تھے ، گراپنے ہم عصر نبی کا انکاد کر ہے تھے ۔ اس کی وجہ ہے ، ایک ورجن مؤینین سے کو چھوڑ کو سارے کے سارے یہودی کا فرقرار ہاگئے۔ حضرت مسیح کے چسو برس بعد حب بنی غربی کی بعثت ہوئی تو مسلمانوں کی اس نئی جماعت (عیب ائیوں) کی تعداد بہت بڑھ جی کھی ۔ گر وہ اپنی نوبی کی مفرت میں "کو ماننے کے لئے وہ اپنے کو آما وہ نہ کرسکے۔ وہ تاریخی بنی وحصرت میں "کو ماننے کے لئے وہ اپنے کو آما وہ نہ کرسکے۔ وہ تاریخی بنی وحصرت میں ") پربر تو ایمان دکھتے ہے ۔ گر اپنے ہم عصر نبی (حضرت میں ") کے منکر تھے۔ اس کی وجہ سے دوبارہ ایسا ہوا کہ نبوت محدی پر ایمان لانے والے چند عسیسائیوں کو چھوڑ کر یوری عیسائی قوم کو کا فرقر ار دے دیا گیا ۔

ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدی میں اس تسم کی حکینی ، کم از کم موجودہ دنیا میں ، دوبارہ ہونے والی نہیں۔
اس لئے آپ کے امنیوں کی نفداد کھی دوسرے انبیار کے پیرووں سے زیادہ رہے گی ۔۔۔۔یہ بھی ایک پہلو ہے آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا جواس لئے صال ہوا کہ اللہ تعالم نے آپ کومقام محمود برکھڑاکیا۔مقام محمود دنیوی اعتبار سے بہ ہے کہ آپ کی نبوت کوساری دنیا کے لئے ایک تاریخی مسلّم بنا دیا گیا ہم توفی جیٹیت قیامت کے دن تھو میں خداد ندی اعزاز کی صورت میں ظاہم مول کی جوادلین و آخرین میں آپ کے سوائسی کو صاصل نہ ہوگی ۔

گرکسی نبی کومقام محمود ریکه طوا کرناسا ده طور رمحف نامزدگی کامعا لمدنه تفاید ایک نبی تاریخ کوظهورین لانے کا

معاملہ تھا۔ اس کے لئے ایک طون ایسی معیاری شخصیت درکار تھی جیسی کوئی دوسری شخصیت بنی آدم میں بہیدا نہوئی ہو دوسری طرن ایسی قربانی اور حوالگی درکار تھی جیسی قربانی و حوالگی کا ثبوت کسی دوسرے انسان نے نہ دیا ہو یہی وہ ناذک لمحر تھا جب کہ خدا نے ایک بندے کو پکار کر کہا: یا ایسی المگٹ تی تو قیم خانی د۔۔۔ ولر تیا گی خاص بردو اور کس میں بھی ہوئی اس عظمیت مدوس نے بعید کہ کراپنے آب کو ہم تن خدائی منصوبہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد طور بن ممل کے میں بالا خردہ نبوت ظہور میں آئی جو سارے عالم کے لئے رحمت بن گئی سے بدان نی تاریخ ہیں بار بارنئے نبیوں نیچے جس بالا خردہ نبوت ظہور میں آئی جو سارے عالم کے لئے رحمت بن گئی سے بدائی تاریخ ہیں بار بارنئے نبیوں کی آ مدے آن مائٹی دور کوختم کیا اور ایک مسلم نبوت کے دور کا آغاز کرکے لوگوں کے لئے خداکی رحمت میں فوج در فوج در فرج کا در واز دہ کھول دیا۔

نبوت کو تاریخی مسلمہ بنانے کا دوسرامطلب پر تھاکہ آئندہ کے لئے نبیوں کی آمد کاسلسلہ بند ہوجائے۔ گریہ مجمعت اعلان کا معامد منہ تھا۔ ختم نبوت سے پہلے صروری تھاکہ چند شرائط لازمی طور پر پوری ہو کی ہوں :

ا مندك كي كم معاملات كے لئے احكام خداد ندى كانزول ﴿ وَهُوَ الَّذِي اَنْ زُلَّ إِنْ كُدُوْ الْحِنَّابَ مُفَصَّلاً)

المد انساني كردارك لخ ايك كال نموندسا من آجانا (لَقَلْ كَانَ الْمُعْ فِي مُ سُوْلِ اللَّهِ الْسُوَةُ حَسَنَة )

٣- وى اللى كى دائى حفاظت كانتظام (عَنْ عُنْ تُنْزِلْنَ الذِّ كُرُو إِنَّا لَهُ مَعَافِظُونَ)

المنَّد تعالىٰ نے اپنے ایک فیصلہ کے دربعہ ان تبینوں شرائط کی تمیل کا انتظام فرما دیا ۔

پھیے بیوں کے لئے اللہ کی سنّت یہ رہی ہے کہ ہر نبی کو کچھ آیات (معرف) دیئے جاتے تھے بنی اپن مخاطب قومیں تبلیغ و دعوت کا فریصنہ آخری حد تک اداکر تا۔ وہ غیر معمولی نشانیوں کے دریعہ اپنے نمائندہ المی ہونے کا ثبوت بیش کرتا۔ اس کے باوجو دحب لوگ ایمان نہ لاتے تو نبی کا کا م ختم ہوجا نا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے متحرک ہوتے اور زمینی یا آسمانی عنداب کے ذریعہ اس قوم کو ہلاک کر دینے۔

بنی آخرالزمال کے لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی مخاطب قوم کے لئے اس قسم کاعذاب نہیں آئے گا۔ بلکہ خودنبی اور آب کے اصحاب کوان سے ٹراکر اضیں مجبور کیا جائے گاکہ وہ دین خداد ندی کو جول کریں (تھا تکو نہم اولیسلمون) اس کے با وجودان ہیں سے جولوگ اطاعت نہ کریں وہ اہل ایمان کی ٹواروں سے قبل کر دیے جائیں (قانلو ہم فیجئز بھی اللہ کے باکین نیکم کی دوسرے لفظوں ہیں ہی کہ اس سے بہلے جو کام فریشتے کرتے تھے، اس کوانسا او کے فریعہ انجام دیا جائے۔

اسی فیصلهٔ المی کانیتجہ تھا کہ ہجرت اور اتمام جت کے بعد ویگرا نبیاری قوموں کے برعکس اہل عرب پرکوئی جو الاکھی بہاڑ نہیں بھٹا اور نہ آسمان سے آگ برسی۔ بلکہ رسول اور اصحاب دسول کو ان کے ساتھ ٹکرا دیا گیا۔ اس فوجی نصا دم بب اللہ کی خصوصی نصرت کے ذریعہ رسول اور آپ کے اصحاب کو فتح صاصل ہوئی ر خدا کا دین ایک باقاعد اسٹیٹ کی شکل بیں جزیرہ نمائے عرب پرقائم ہوگیا۔

اس داقعہ کے مختلف نتائے میں سے ایک نیتجہ یہ تھاکہ دعوت نبوت کو انفرادی تقاضوں سے لے کراجتماعی معاملاً تک ، زندگی کے تمام مراصل سے گزر نا بڑا اور انسانی زندگی کے تمام بہلو دُن کے لئے مسلسل احکام اتر تے رہے۔ اگریہ داقعات بیش نہ آتے تو اسلامی شریعیت میں ہزت مے احکام نہیں انرسکتے تھے رکیونکہ اللہ کی پیسنت ہے کہ وہ حالات کے لیاظ سے اپنے احکام بھیجتا ہے ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کتا بی مجموعہ کی شکل میں بیک دفت سارے احکام کھی کرنبی کو دے دیئے جائیں۔ فرت توں کے ذریعہ منکون عوب کا استیصال کرنے کے بجائے اہی ایمان کی تلوار کے ذریعہ ان کو زیر کرنے کے فیصلے نے شریعت کی تکمیل کے اسیاب پیدا کر دیئے۔

تجراسی وجہ سے پہامکان ہیدا ہواکہ بغیر کا سابقہ زندگی کی تمام صورتوں سے بیش آئے۔ اور ہشم کی سرگرمیوں بیں دہ اسلامی کر دار کاعلی نمونہ دکھا سکے راس کے بعد خود حالات کے ارتقار کے تحت اسا ہواکہ نبی کو مسجدا ورمکان سے لے کرمیدان جنگ اور تخت حکومت تک ہر جگہ کھڑا ہونا پڑا ا در ہر حبگہ اس نے معیاری انسانی کوئا کا مظاہرہ کرکے قیامت تک کے لوگوں کے لئے نمونہ قائم کر دبا۔

پھراسی فاقعہ نے تران کی حفاظت کی صورتیں بھی ہیں ایس کھی آسمانی تناہیں جو محفوظ ندرہ سکیں اس کی دجہ
یہ تھی کہ نبی کے بعد ان کا بول کی ہیٹت پر کوئی اسی طاقت ندری جو بزور ان کوعنائع ہونے سے بجاتی ۔ بیع نبراسلام اور
آپ کے اصحاب نے اپنی ہم عصر قوموں سے مقابلہ کرکے ادلاً عرب اور اس کے بعد قدیم دنیا کے بڑے حصد براسلام کا
غلبہ قائم کر دیا۔ اس طرح کتاب اہمی کو صورتی اقتدار کا سابی صاصل ہوگیا جو خواکی کتاب کو محفوظ رکھنے کی نفیتی ضائت
مقاریہ انتظام اتنا طاقت ورتھا کہ ایک ہزار برس تک اس میں کوئی فرق نہ آسکا۔ اسلامی اقتدار کے زیرسایہ قرآن
ایک فسل سے دورسری شل تک بہنچ تیار ہا۔ یہاں تک کصنعتی انقلاب ہوا اور بریس کا دور آگیا جس کے بعد قرآن کے
منائے ہونے کا کوئی سوال نہیں۔

(اسدار - 2) در مذتم کو دگئی سزا دی جائے گی۔ حالات نواہ کتنے ہی شدید بیوں، آپ کے ساتھیوں کے لئے کسی جی حال بین تخلف (توبر - 10) کی اجازت برتھی ۔ آپ کی از داخ اگر دود دقت کی رڈٹی کا بھی مطالبہ کربی توان کے لئے بیصاف جواب تھا کہ ۔ سیفیر کی صحبت اور دنیا میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو (احزاب - ۲۸) حقیقت یہ ہے کہ نبوت محمود کی کوبر دے کارلانا انسانی تاریخ کامشکل ترین منصوب تھا۔ اور بیسب کھواتنی قیامت نیز سطح پر ہوا کہ خود دسول کی ذبان سے نکلاکہ" اس داہ بین مجھ کو اتناستایا گیا جننا کسی دوسرے نبی کو نہیں ستایا گیا تا تا ہے کی دفیقہ حیات نے شہاوت دی کہ لوگوں نے آپ کوروند ڈالا تھا ( - - - حط ہے الدناس) خاتم انبین اور آپ کے ساتھیوں نے دنیا کا آرام نو در کنار زندگی کی ناگزیر عنرور توں سے بھی اپنے کو محودم کر لیا، اس خوج می بین میں اس نبوت کا دور شروخ ہوجی کور بھند لاعالمین کہا گیا ہے۔

بن عزبی کا آپ کے بعد آنے والی نسلوں پر ہی دہ احسان عظیم ہے جس کی وجہ سے دائی طور پر آپ پر حساؤہ و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اس شکل ترین مشن میں چونکہ آپ کے اہل خاندان نے آپ کے ساتھ مکل تعاون کیا اور آپ کے اصحاب اس صبر آز ما جدو جہد میں پوری طرح صا دن القول اور صابر العمل ثابت ہوئے، اس لئے رسول کے ساتھ آپ کے آل اور آپ سے اصحاب کے لئے بھی رحمت اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویب کوئی شخص کسی کے ساتھ آپ کے آل اور آپ سے اصحاب کے لئے بھی رحمت اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویب کوئی شخص کسی کے ایک عظیم ترین اور سلام اسی قسم کے ایک عظیم ترین اوپر احسان کرے توانسانی فطرت کا نقاصنا ہے کہ اس پر شکر کا اظہار کیا جائے۔ در ود و وسلام اسی قسم کے ایک عظیم ترین اوپر احسان کا دعائی شکل میں اعترات ہے۔ حدیث میں سے: البندیل مین ڈکر دی عمد کہ فام ٹیمٹر کا گا آپ کہ و صَدخی ہے و حدت لگھ

### آب كامعجزه — مترآن

ہر پیغیر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغیر آخرالزماں کامعجزہ قرآن ہے۔ جو پیغیر قیامت تک کے لئے بیغیر بناکر بھیجاگیا ، اس کامعجزہ کوئی ابدی معجزہ ی موسکتا تھا۔ خدانے ت آن کو بيغمه آخرازمان كاابدي معجزه بناديابه

رسول الشصلى الشعليه وسلم كر في الفين في مسلسل مطالب كياك تحصيد نبيول كي طرح تم يعي كوئي معجزه دکھاؤ۔ قرآن میں صاف اعلان کردیا گیاکہ اس نبی کے لئے کھیلے نبیوں جیساکوئی معجزہ نہیں جیجاجائے گا ربنی اسرائیل ۵۹) حی کفران میں کہاگیاکہ اے رسول اگر تجھیران کا عراض گرال گزرتاہے (اورتم ال ك ليكون معجزه چاستے ہو) تو اگرتم سے ہوسكے تو زين بين كوئى سرنگ دھو تدوياكوئى سيرهى اسمان میں لگا وُاور کھرایک معجزہ لاکر انفین دکھاؤ ۔۔ اگر النّدچا ہتا توسب کو ہدایت پر جمع کردیتا سب تم نادانوں میں سے نہ بنور الانعام س)

اس كرسكس كماكياكه يدقرآن جوآباراكيا ايني خداكي طرف سفيجزه ب:

وقالوالولا الزل عليه آليت من رسه قل انماالآ مات عندالله وانما إنا نذير مبين - اترس كهوكه نشانيان توالله كاختيار مين إن اولم كيفهم إناانزلناعليك الكتاب ببتلى عليهم ان في ذلك لرحصة وذكري لقوم يومنون (العنكبوت ١٥-٥٠)

اوروه کیتے ہیں کداس رسول پر نشانیاں کیوں نہ ا ورس توبس کھول کرسنا دینے والا ہوں۔ کیا ان کے لئے برکافی نہیں کہم نے تھارے اوپر قرآن آبارا جوان برطيها جآباه بيشك اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے بوماننے والے ہیں۔

قرآن کے معجزہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہاں ہم خاص طور میاس کے تین بہلو کو لکاذکر کریں 144

گے (۱) عام نسانی باریخ کے علی الرغم قرآنی زبان کا زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہن۔ (۲) مذہبی کتابوں کی ناریخ میں فرآن کا یہ استثنار کہ اس کے بتن میں تسب کا کوئی فرق نہ ہوں کا۔ (۳) قرآن کے چیلنج کے باوجود کسی کے لئے یمکن نہ ہوناکہ وہ قرآن کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ سکے۔

صبنی ہی قدیم کتابیں تاریخ کی الماری میں بندہونی ہیں، ان میں قرآن ایک جرت انگذا سندار ہے، ہمسام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی الماری میں بندہونی ہیں۔ گرقرآن کی زبان (عربی) آج ہی بدستور زندہ ہے۔ آج بھی کروروں انسان اس زبان کو تحصے اور بولتے ہیں جس میں نقریباً ڈیڑھ ہڑا دہرس بیلے قرآن آبارا گیا تھا ہے۔ آج بھی کروروں انسان اس زبان کو تحصے اور بولتے ہیں جس میں نقریباً ڈیڑھ ہڑا دہرس بیلے قرآن آباریا ہیں کوئی دو میری کتاب ہیں جن القامی کتاب ہونے کا لیقینی شوت ہے کیونکہ قرآن کے مواساری اس کی ہور ممثال کے طور پر انجیل کو لیسے ہوق آن کے بعد سب سے زیادہ قریب العہد مقدس کتاب ہے۔ اس کا صال ممثال کے طور پر انجیل کو لیسے ہوق آن کے بعد سب سے زیادہ قریب العہد مقدس کتاب ہے۔ اس کا صال کہ ذبان میں نائم آجبل کی شکل ہیں آب کی تعلیمات کا جو بالواسط دیجار ڈرتی ہمارے پاس ہے اس کا کرنبان غالباً آرامی ہی ۔ تاہم آجبل کی شکل ہیں آب کی تعلیمات کا جو بالواسط دیجار ڈرتی ہمارے پاس ہے اس کا موجود ہیں ۔ تھے رہان خوب سے اس کا موجود ہیں ۔ تھے ہونائی زبان میں پاباجا آ ہے ۔ گویا حضرت سے کے خیالات صرف ترجم شدہ مالے انسان کی بالے میں میں ہوئی تھے۔ انسان کی مالے والی محتوی کہ انسان کی مالے اس کا موجود ہیں ۔ جو الفاظ (کل متن کا ۱۲ ان کے معانی شریم تو ہوں کے معانی ہوئی تھی جو بیلی صدی عیسوی میں میں ایک جو مورد میں رائع کھی ۔ اس نے ذکورہ نا معلوم الفاظ کے کچرموان کہ غیری کے تاہم اب ہی یونائی نجیل میں ۔ ان کے موامی کی مورد میں رائع کھی ۔ اس نے ذکورہ نا معلوم الفاظ کے کچرموان کہ غیری کے تاہم اب ہی یونائی نجیل میں ۔ کے مورد میں رائع کھی ۔ اس نے ذکورہ نا معلوم الفاظ کے کچرموان کہ غیری کے تاہم اب ہی یونائی نجیل میں ۔ کے مورد کی مورد کی مورد کی کے مورد کی بیانی کو میں کی تو مورد کی ہوری کے مورد کی ہورد کے کہ مورد کی ہورد کے کہ مورد کی کے تاہم اب ہی یونائی نجیل میں ۔ کہ الفاظ کے کچرام میں کے تو کہ کی کئی نا معلوم ہیں ۔

Xavier Leon-Dufour S.J., The Gospels and The Jesus of History Desclee Co. Inc., New York 1970, pp. 79-80

ارسٹ ریناں (۱۸ ۹۲ ۔ ۱۸ ۱۳) نے عوبی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب اللغات السامیہ میں لکھا ہے:

«انسانی تاریخ کاسب سے زیا وہ چرت انگیز واقعہ عوبی زبان ہے۔ یہ زبان قدیم تاریخ میں ایک

غیر معروت زبان تھی۔ بھرا جانک وہ ایک کا مل زبان کی حیثیت سے ظاہر ہوئی۔ اس کے بعدسے اس میں

کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ ہوسکی حتی کہ اس کا نہ کوئی بچین ہے اور نہ ٹرھایا۔ وہ اپنے ظہور کے اول دن

جیسی تھی دیسی ہی تربی ہی آج بھی ہے ۔

قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی ستشرق کا یہ اعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے کیونکے مقیقة یو قرآن کا

معجزاتی دب ہی ہے جس فے عربی زبان کو تبدیلی کے اس عام تاریخی قانون سے سنٹنی رکھا حس سے دوسری تمام زباتیں متاثر بون بيرسيى عالم جرج زيدان (١٩١٨ - ١٨١) في اس كا اعتراف ال فظول ين كياب:

وبالجملة فان للقرآن مّاليرا في آداب مختصريك عرفي زبان كادب يرقران في ايساغير عولى اللغة العربية ليس لكتاب دييني مشكه الروالا بعب كمثال سي اورديني كتاب كي دوسرى زيانوں ميں نہيں کمتی په

فى اللغات الاخوىٰ (أداب اللغات الوبير)

يه ايك حقيقت بيدكد دنياكى تمام زبانين تبديلى كاشكار بي بي حيّ ككسى زبان كاآج كاليك عالم اس زبان كي چندسورس سيدى كات بكولفت اورسترح كى مدد كے بغير سمجه نهيں سكتا اس تبديلي كے اسباب عام طور بردوسم کے رہے ہیں۔ ایک، اجماعی انقلاب، دوسرے، ادبی ارتقارے وبن ربان کے ساتھ تھیلی صداوں میں یہ دونوں وافعات اسی شدت کے ساتھ بیش آئے حس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ بیش آسکتے ہیں ۔ مگروہ اس زبان کے سانی ڈھا پنچے یں کوئی تبدیلی نہرسکے عربی زبان اب بھی دہی ربان ہے جو بودہ سوبرس بیلے نزول قرآن کے دقت مکرمیں بولی اور سمجی جاتی تھی مہوم (م · ۵ · ق م ) کی الیڈ، تکسی داس (م ۱۹۲۰ء) کی را مائن ، اورسٹ بیکسپیئر (۱۹۱۷ - سر ۱۹) کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہ کار بھے جاتے ہیں اور زمانہ تالیف سے لے کراب تک سلسل رہے جاتے رہے ہیں ۔ گروہ ان زبانوں کو اپنی ابت ائی شکل میں محفوظ ندر کھ سکے جن میں وہ مکھے گئے تتھے۔ ان کی زبانیں اب كاسكس كي زبانيس بي ندكه زنده زبانيس زبانول كي تاريخ بين قرآن واحد مثال ب جومختلف قسم كعلى اور سیاسی انقلابات کے با وجود اپنی زبان کوسلسل اس حالت پر باقی رکھے ہوئے ہے جس حالت بروہ نزول قرآن کے دقت تھی۔انسانی سمائ کی کوئی بھی تبدیلی اُس میں تبدیلی کا باعث ندبن سکی۔ یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقینی شوت ہے۔ مجھے دیڑھ ہزاریس کی تاریخ نے قطی طوریر ثابت کردیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے ،اس محبعد اعجاز قرآن کے لئے مزید سی تبوت کی صرورت نہیں ۔

#### اجتماعي انقلابات

اجماعی انقلابات کس طرح زبانوں پر انزانداز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لئے لاطینی کی مثال لیجے. لاطینی کا مركز بدرك دورس الرجيه ألى بناء مراصلاً يدربان اللي كى بيدا وارندهى تقريباً ١٧ سوقب وب كازماندا ف كے بعد، جب وسط يوري كے قبائل اطراف كے علاقول ميں تھيلے توان كى ايك تعداد، خاص طور بركو ہ الب كے قبائل، الى ميں داخل ہوسے اور روم اور اس كے آس پاس آباد موسے والدی كى بولى اور مقامى بولى كے ملنے سے جوزبان بى دى ابتدائی لاطینی زبان تقی تیسری صدی قبل سیح میں لیوس اینڈر ونکیس نے بینانی زبان کے کیے ڈراموں اور کہانیوں کارج برلاطین میں کیا۔ اس طرح لاطین زبان اوبی زبان کے دورمیں داخل ہوئی۔ بہلی صدی قبل سے میں رومی ملطنت قائم ہوئی تواس نے الطینی کواپنی سرکاری زبان بنایا ، مسیحیت کے بھیلا وسے می اس کو تقویت می اس طرح مذہب اور سیاست نیزسا جی اوراقتصا دی دوربراس کی ترقی موتی رہی ۔ یہال تک کدوہ قدیم بورب کے تقریباً بورسے علاقہ میس

تھیل گئی سینٹ آگٹین (۰ سرم – سم ۳۵) کے زمانے ہیں الطینی اپنے عروج پرتنی ۔ قرون وسطیٰ میں الطینی زبان دنیائی سب سے بڑی بین اقوامی زبان مجھی جاتی تھی ۔

آ کٹویں صدی میں سلم قومیں ابھری اور انھوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قسطنطنبہ میں بناہ لینے پر مجور کر دیا۔ ساج سی بن نرکوں نے فسطنطنیہ کو فتح کر کے دہاں سے بھی اس کا خاتمہ کر دیا۔

ہزار برین فبل جب رومی شہنشا ہمیت توئی تو مختلف علاقائی بولیوں کو اسھرنے کاموقع مل گیا ہیں بولیاں، لاطبین کی آمیز میں کے ساتھ بعد کو وہ زبانیں بنیں جن کو آج ہم فرانسیسی، اطالوی، اسینی، بریکائی، رومانوی زبانیں کہتے ہیں۔ اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسائی عبادنی زبان ہے اور سائنس اور فانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے۔ اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن (۱۲۷ء ۱۰ ۲ سر۱۱) کی پرنسپیاکوئی اصل زبان میں بڑھنا جاہے تو اس کو فدیم لاطینی زبان سکھنی طریعے گی ۔

یبی معامله تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہرزبان مخلف سماجی حالات کے قت بدلتی رہی۔ یہاں تک کہ استدائی زبان ختم ہوگئ اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی۔ قومی اختلاط، تہذیبی تصادم، سیاسی انقلاب، زبانی تبدیلی جب گئی ہے۔ یہی تمام حالات کچھیے انقلاب، زبانی تجب گئی ہے۔ یہی تمام حالات کچھیے فریر میں میں عربی زبان کے ساتھ بھی بیش آئے۔ مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی مذہوئی۔ اس تغیر مذیر اسانی دنیا میں عربی کاغیر تغیر مذیر رہا تمام ترفران کا معجزہ ہے۔

دع عیں بہونی قبائل شام سے کل کر ٹیرب ( مدینہ ) آئے۔ بیہاں اس وقت عمالقہ آباد تھے جن کی زبان و فی تھی۔ دہ عمالقہ کے ساتھ اختلاط کے بعد بہودی نسلوں کی زبان عربی ہوگئی۔ تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے ختلف تھی۔ دہ عبری اورع بی کا ایک مرکب تھی۔ یہ واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ ٹرسے ہیمار نبر بیش آیا جب کہ وہ آپنے دطن عرب سے تکلے اور ایش بیا اور افر نقیہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دو سری تھیں۔ مگراس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان بر برخی نسل مالت برمحف ظربی۔

نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لئے اس قسم کا پہلاموق خود صدرا ول ہیں بیش آیا۔ اسلام عرب کے ختلف قبال میں بھیلا۔ وہ لوگ اسلامی سے کافی مختلف قبال کی زبانیں تلفظ ، لب وہ جہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تغیس ابوعرد بنالعلام کو کہنا بڑا تھا: مالسان حمد یہ مبساننا ولا لفتہ میں بلغتنا (فبیلہ جمیر کی زبان ہماری نبیان بی مختلف تغیس ابوعرد بنالعلام کو کہنا بڑا تھا: مالسان حمد یہ مبا منالواس کو کی گرکر آنحفور کے پاس لائے۔ کیونکہ وہ زبان نہیں ہے) حضرت عرب ایک باد ایک اعرابی کو قرآن ٹر بھے ہوئے سناتواس کو کی گرکر آنحفور کے پاس لائے۔ کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے اداکر رہا تھا کہ حضرت عرب عرب عرب ہوا جیسے آج طرح آنحفور ٹانے ایک بارا کی فر بھیلہ کے دف رسے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی توحضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آج طرح آنحفور ٹانے ایک بارا کی فر بھیلہ کے دف رسے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی توحضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آج

اس كى شرى و جرا اختلاف تفا منط بنوتيم جمشر فى نجديد د المنطق و د هجيم كالفظ يار سركرن تها ده

مسجد کومسید اور شجرات کو سرات کہتے تھے۔ اسی طرح بنو نمیم ف کوجیم بولتے تھے مثلاً طرنی کوطریج ، صدیق کوصدیج ، فدر
کوجدر اور قاسم کو جاسم وغیرہ ۔ اس طرح مختلف قبائل کے طفے سے سانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل
شروع ہونا چاہئے تھا جو بالآخر بک نئی زبان کی شکیل برینہ ہی ہوتا۔ گرقرآن کے برتر ادب نے عوبی زبان کو اس طرح
ا بین قبضہ میں سے رکھا تھا کہ اس کے اندراس تسم کا عمل جاری نہ ہوسکا ۔ اس کے برعکس دہ واقعہ پیش آیا جس کو ڈاکٹر
احمد میں نیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے :

اسلام کے بب عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں ری ربلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن تھی جوخدا کے دین میں داخل ہوئے تقے ر ما كانت لغة مُضَ بَعدالاسلام لغة است داحدة داخدة وانما كانت لغة لجميع الشعوب التى دخلت فى دين الله

پھر ہے جہ سلمان اپنے ملک سے باہر تکے۔ انفول نے ایک طرف جبل الطارق تاک اور دوسری طرف کاشخرتک فتح کر فوالا۔ ان علاقول میں فتی فتح کر فوالا۔ ان علاقول میں فتی نہا نہاں الرق فقیں۔ وہ فارسی، قبطی ، بربری ، عبرانی ، سربان ، لو بانی ، الطینی ، آرامی زبانیں بولتے اور تکھتے تھے۔ ان میں البی فو میں مجی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عوبوں سے مہت زباد ہم برحی ہوئی تھیں۔ وہ عواق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حاص نظام اور ٹری بڑی فوموں کامرکزرہ چکا ہے ۔ ان کا ایران سے اختلاط ہوا جو اس وقت کی دوعظیم ترین شہنشا ہیتوں میں سے ابک تھا۔ ان کا تصادم رومی تہذیب انرمیسانی مذہب سے ہوا جو اس وقت کی دوعظیم ترین شہنشا ہیتوں میں سے ابک تھا۔ ان کا مقاید مصر اندر علیان مقارب کے نمایاں اثرات چھوڑ ہے تھے۔ ان کا مقاید مصر سے ہوا جہاں مشرق ومغرب کے فلسفے آکر ملے تھے۔ یہ اسباب بائل کا فی تھے کہ توبی میں ایک نیاعل شروع ہو ۔ اور انبدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوال کے اونچہ دقرآن اس نہاں کو جو ذمیں آجائے جیسا کہ دور مری زبانوں کے ساتھ ہوا۔ مراسی نے بیاں کی تھو چال کے با ونچہ دقرآن اس نہاں کے لئے ایک ایسانہ بائل کی ایسانہ بائل کو کو دمیں آجائے جیسا کہ دور مری زبانوں کے ساتھ ہوا۔ عوال کے با ونچہ دقرآن اس نہاں کے لئے ایک ایسانہ بائل کی ایسانہ بائل کی ایسانہ بائل کی مارے کے تھو تھوں کے اور کے مسافہ کی ایک اور نہاں کے لئے ایک ایسانہ بائل کی کے دور کے مسافہ کے اور کی اس کے اور کی کے دور کی کے ایک اور کا میں کے لئے ہے تھو تھوں کی اور کیاں کی سے عوال کے بادی ہو تھوں کی ایک دور کی کیا ہوئی کے دور کی کا میاں کیا ہوئی کی دور کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی دور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو کو کی کو کے میاں کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دور کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ک

اسلام کی فتوحات کے بعد عوبی زبان صرف ایک ملک کی زبان ندر ہی بلکہ کئی درجن ملکول اور فوموں کی زبان ہیں جائے۔ بن گئی۔ این بیا اور افرلقیہ کی عجی اقوام نے جب اسلام قبول کیا توان کی زبان ہی دھیرے وھیرے عربی ہی گئی دفطری طوار بران فیر ملکی اقوام میں عربی زبان ہولئے کی وہ فدرت نہ تھی جوخود عوبول میں بنی ربان کی زبان میں ابنی غیرع زبانوں کے انرسے بہت سی خامیال بیدا ہوگئی سیور بہت بلکہ خودع بول میں جولوگ زیا وہ باشعور نہ سے وصیرے وہ ان قوموں سے انر لینے گئے۔ یہاں تک کہ خودان کی زبان بدل انٹر وقع ہوگئی ۔ بڑے برے سنہ دول میں بنا لمطیباں سب ان قوموں سے انر لینے گئے۔ یہاں تک کہ خودان کی زبان بدل انٹر وقع ہوگئی ۔ بڑے برے سنہ دول میں بنا گئی رزیا د بن امیہ سے زیادہ تھیں کیونکہ سیاس مقاور ہوگئی ۔ بڑھیے بڑھیے برطے برطے برطے برطے کی دیا د بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک سیاس کیا اور بول ، تونی ایا نا و سواے بنون ( ہمارا باپ مرکبا اور اولاد چھوڑگیا ) اس جملہ میں ابنا کی جگہ ابونا ہونا جونا جا تھا اور بنون کی جگہ بین ۔ اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہوگئے ۔ دیگر تاریخی زبان میں ابنا کی جگہ ابونا ہونا چا اور بنون کی جگہ بین ۔ اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہوگئے ۔ دیگر تاریخی زبان میں ابنا کی جگہ ابونا ہونا چا اور بنون کی جگہ بین ۔ اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہوگئے ۔ دیگر تاریخی زبان

کے ساتھ جرکچھ مواہے وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لاز ما ہو تار مگریباں بھی قرآن کی اوبی عظمت عربی کے لئے دصال بنگی اور عربی زبان کی صورت بھر بھی وہی باتی رہی جو قرآن نے اس کے لئے مقرد کر دی تھی ۔

اس طرے کے وافعات ہوء فی زبان کی مجیلی ڈیڑھ ہزارسالہ ناریخ میں بار باربیش آئے ہیں قرآن کے محزہ معنے کے کا کھلا موا شوت ہیں کیونکہ بہتمام ترقرآن کی عظمت ہی کانیتجہ تفاعیں نے فرق کو کسی تغییری عمل کامعمول بننے نہ دیا۔

ان دا فعات کاعربی زبان بربهبت گهرااتر سرارمتنبی (۹۷۵ – ۹۱۵) کے زما ندمی عربی کی جومالت ہو جکی تھی،

اس کا اندازہ اس کے چنداستار سے موالی :

بِمنزِلَةِ الهبيعِ مِنَ الزُّمانِ عن بيب الوجه والبيد واللسانِ سليمان لسيار بينزجمان مَّغَانُ السِّعبِ طِيباً فِي الْمُعَانَ وَلَكَ الفَّقُ العَنِّ فَيها مُلاعِبُ جِنَّة لوسَا دَفيها

شرح دیوان المتنی (بیروت ۱۹۳۸) صفر ۱۹۸۸ شرح دیوان المتنی (بیروت ۱۹۳۸) صفر ۱۹۸۸ شعب بوان (ایران) کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے اسی طرح بڑھے ہوئے ہیں جس طرح زمانہ کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل مگراس سی میں ایک عرب ہوان (میں) اپنے چرہ ، ہاتھ اور زبان کے لیاظ سے بالکل جنب ہے سیان ان بی کے نام حصل میں ایک وران کی بولیاں سمجھتے تھے ) اگر اس علاقہ میں آئیں توانھیں اپنے سامتھ ترجمان رکھ منابڑے گا " سے ترکوں اور کردوں نے می اس سلسلے میں ایراینوں کی تقلید کی مگر قرآن کی اوب عظمت عربی زبان کے لئے ڈھال بنی رسی راس شسسے کی کوششوں سے وقتی ہی جی توخود رہیدا ہوئی مگر حدیمی وہ دب کردہ می اور بیدا ہوئی مستقل تبدیل میرانہ کرسکی۔

خلیه نمتوکل (۱۳۷۷ - ۲۰۰۷ هه) کے بعد عجی اقوام ، ایرانی اور ترک ، عرب علاقه میں سبت زیادہ دخیل ہوگئے۔ یہ ۹۵ هیں بلاکوخال نے بغدادی سلطنت کو بریاد کر دیا۔ ۹۵ هو میں اندلس کی عرب حکومت کو یو رہی اقوام نے ختم کر دیا۔ ۱۹۵ هو میں مصرور شام سے فاطمیوں کا خاتمہ ہوگیا اور ان عرب علاقوں کی حکومت عثمانی ترکوں کے قیم نہ میں مصومت کا دارالسلطنت قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ ہوگیا۔ سرکاری زبان عربی کے بجائے تسطنطنیہ ہوگیا۔ سرکاری زبان عربی کے بیائے ترکی قراریا ہی عربی نیرزبان کے الفاظ اور اسالیب کنرن سے آنے گئے۔

ر بربالی کے قاہرہ میں داخلہ ۸۹ء کے بعد جب مصر میں بربس آیا اور تعلیم کا دور دورہ ہوا توعر بی زبان کو نئی زندگی ملی تاہم بچھلے سیکٹوں برس کے حالات نے بیصورت حال بپیداکر دی تھی کہ مصروث م کے دفاتر کی زبان نئی زندگی ملی تاہم بچھلے سیکٹوں برس کے حالات نے بیصورت حال بپیداکر دی تھی کہ مصروث م کے دفاتر کی زبان

ترکی عربی کا ایک مرکب تقار

المرا میں معربرانگریزوں کے قبضہ کے دجد بھرصورت حال بدلی ۔ انھوں نے وہ کے خلاف اپنی ساری طاف لگادی ۔ تما متعلیم انگریزی کے فرد میں لازی کردی گئی مختلف ز ابیں سکھانے کے اندار ہے حتم کردئے گئے اسی طرح جن عرب علاقوں بوائسیسی کو دواج دیا۔ گر نقر بیا سوسال تک انگریزی اور نزایسی کو دواج دیا۔ گر نقر بیا سوسال تک انگریزی اور نزایسی کو رواج دیا ہو بیا موسال تک انگریزی اور نزایسی کرنے اب کی دست صنور بیدا ہوئی مثال کے طور پر بینک کے لئے دبا برکا نفظ دائج ہوا جو بہلے ممولی نجینت کے لئے بولاجا تا تھا۔ اسی طرح طرز بیان میں وسعت بید المحد کے دبا برکا انسان ایجب کہ اس سے بہلے ہوئی مثلاً نومسلموں کے صلات پر آجا ایک کتاب شائع ہوتو اس کا نام رکھا جاتا ہے لما ذا اسلمانا ہے برکہ اس سے بہلے مسیح ومقعی ناموں کا دواج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ معرب موکر دائج ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر) ۔ مگر اس سے بہلے مسیح ومقعی ناموں کا دواج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ معرب موکر دائج ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر) ۔ مگر اس سے بہلے مسیح ومقعی ناموں کا دواج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ معرب موکر دائج ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر) ۔ مگر اس سے بہلے مسیح ومقعی ناموں کارواج تھا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ معرب موکر دائج ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر) ۔ مگر اس سے بھوٹر اس کا نام دی کا دواج سے داخلا کے دیا دار سے بھوٹر اس کا نام دیا کو دواج سے داخل کے دیا دواج سے دواج سے دیا دیا ہوئے مثلاً دکتور (ڈاکٹر) ۔ مگر اس سے بھوٹر دواج سے دیا دواج سے دو

اصل نباد میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسل زبان برستور دہی آئے بھی ہے جو فرآن کے نزول کے وقت مکر میں رائج تھی۔ اوپی ارتقار

زبان اس اس وب بربانی دی برای اور مسنوں اور مسنوں کے کارٹا مے ہیں ۔ جب بھی کوئی غیر مجوبی ادیب یامصنون بیدا ہوتا ہے ، وہ زبان کو کھینج کرنے کسانی اسلوب کی طرف لے جانا ہے ۔ اس طرح زبان تبدیلی اور ارتقا رکے مراحل سے کرتی رہتی ہے ، اور یدلتے بحد سے بچھ ہوجاتی ہے ۔ عربی زبان میں 'اس کے بیکس ، ایسا ہوا کہ قرآن نے اول روز ہی ایسا برتر معیار سامنے رکھ دیا کہ کسی انسانی اویب کے لئے ممکن نہ ہوسکا کہ وہ اس سے اوپر جاسکے ۔ اس لئے وبی زبان اس اسلوب پربانی رہی جو قرآن نے اس کے لئے مقرر کر دیا تقا۔ دوسرے لفظوں میں ، عربی زبان ہیں ، قرآن میں اور نبان میں اور زبان نہیں کی ۔ کے بعد کوئی دور برات قرآن " نہا کھا جا اسکا۔ اس لئے زبان میں قرآنی زبان کے سواکوئی اور زبان نہیں کی ۔

دوسوبرس کی جاسرانگریزی شاعروں اور اور پی کا دہنما بنارہا ۔ یہاں کی کہ وہم تکسیبیر (۱۹۲۵ – ۱۹۵۸)
کاظہور ہوا حس نے جاسر سے زیا وہ برنز اوب کا لمونہ بیٹی کیا۔ اپنے اشعار اور ڈراموں کے ذریعہ اس نے انگریزی کو د دبارہ
ایک نیا معیاد عطا کیا - اب انگریزی ٹربان ایک قدم اور آگے بڑھی اور ترقی کی تئی شاہراہ پرسفر کرنے لگی۔ یہ دور تقت ریباً
ایک موبرس تک رہا ، یہاں تک کہ سائنس کے ظہور نے زندگی کے دوسر سے شغبول کی طرح اوب میں بھی، و دبارہ نے معیاد ایک موبرس تک رہا ، یہاں تک کہ سائنس کے ظہور نے زندگی کے دوسر سے شغبول کی طرح اوب میں بھی، و دبارہ نے معیاد قائم کرنے شروع کئے۔ اب شعر کے بجائے واقعہ ندگاری کو انہیت طنے تی اس کے اثر سے انگریزی میں سائنشفک اسلوب و جو دمیں آیا۔ سو دیفیٹ ( ہم ۱۱ سے ۱۹۹۷) سے لے کرئی ۔ ایس اطبیش (1965 - 1888)
تک ور حبوں اور یہ بیدا ہوئے جفول نے زبان کو وہ نیا معیاد عطا کیا حب سے اب ہم گزر رہے ہیں۔

یبی مل تمام زبانوں میں ہواہے۔ ایک سے بعد دوسرا زیادہ بہتر تکھنے والاا دبیب بااد بیوب کاگردہ اٹھتاہے اور دہ زبان کو نیا اسلوب دے کرنے مرصلے کی طرف سے جا آہے۔ اس طرح زبان بدلتی رہتی ہے بیہاں تک کہنے ندصد یاں گزرنے کے بعدا تنافرق ہوجا آہے کہ الگے لوگ بھیلی زبان کو نفات ا ور نثرے کے بغیر جمیمی نسکیں۔

اس کلیہ سے صرف ایک زبان سنن ہے آور وہ عربی زبان ہے ۔ یہی واقعہ قرآن کے اس دعوے کے تبوت کے لئے کافی ہے کہ کوئی شخص قرآن جیلی صدیوں مبس

تعدد دلوگوں نے قرآن کے جواب میں دوسرا قرآن تھنے کی کوشش کی ، گرسب کے سب ناکام رہے۔ مثال کے طور بر مسیلمہ بن جبیب ، طلبحہ بن نویلہ ؛ نقر بن الحارث ، ابن الرادندی ، ابدا تعلام المعری ، ابن المقفع ، متبی وغیرہ ۔ اس سلسلے میں ان کی جوعباز میں نقل کی گئی ہیں ، دہ اتن سلمی ہیں کہ قرآن کے مقابلہ میں ان کورکھنا بھی ضحکہ خیز معلوم ہونا ہے۔ مثلاً مسیلمہ کے " قرآن " کا ایک حصتہ یہ تھا :

لقد الغيم الله على الحبلى ، التعديج منها نسكمة تشعى من بين صفاق وحشا تهذيب سيرة ابن بشام ، جلد دوم ، صغه ١٢١

الله نے صالم کورٹ پر طرا انعام کیا ہے، اس کے اندرسے دوڑتی ہوئی جان نکائی ، جھلی اور بیٹ کے اندر سے تاہم اس سے جی زیادہ بڑا شوت وہ سلسل واقعہ ہے جس کو ارتسط رینا س نے ایک سانی عجوبہ قرار دیا ہے جب طرح دوسری زبانوں میں زبان آ در پیدا ہوئے اسی طرح عربی بیں بھی شعرار اور ا دباہا ورصنفین پریا ہوئے اور بید ام ہور ہے ہیں، گراس پوری مدت بیں کوئی ایسازبال دال نہ اسٹا جو قرآن سے برتر ادب بین کرے حربی بیالسانی میاد قام کرتا اور زبان کو نئے مرحلہ کی طرف نے جانگ اس کے لئے تاہ کہ کہ تا اور زبان کو نئے مرحلہ کی طرف نے جانگ اس کے لئے مقارکر دیا تھا۔ اگر دوسری زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی ایسے لوگ بدیا ہوتے جو قرآن کے مقابلہ میں زیادہ اعلیٰ ادب کا مؤرز بیش کرتے تو تا جمکن تھا کہ زبان ایک مقام برد کی رہے۔

قران کی مثال عربی زبان میں اسی ہی ہے جیئے کی زبان میں آخری اعلیٰ ترین ادیب اول روز ہی پیدا ہو جائے۔ طاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی ایساا دیب نہیں ابھرے گاجوزیان میں کوئی تبدیلی پیدا کرسکے۔ قرآن کے نزول کے زمانہ میں جوزبان عرب میں دھال دیا۔ اس کے بعد اس میں تدریلی کا کوئی سوال نہ تھا۔
تریلی کا کوئی سوال نہ تھا۔

قرآن نے عربی کے روایتی اسالیب پراضافے کر کے اس میں توسیع کا دروازہ کھولا مثال کے طور پرسورہ اخلاص میں لفظ اسامد "کا استعمال رع بی زبان میں اس سے پہلے یہ لفظ مضاف مضاف الیہ کے طور پراستعمال ہو آآ یا تھا جسے یوم الاحد (سیفتے کا دن) یا نفی عام کے لئے جسے ما جاء نی احد " (میرے پاس کوئی نہدیں آیا) وغیرہ مگر قرآن نے یہاں لفظ احد کوستی باری تعالیٰ کے لئے وصف کے طور پراستعمال کیا ہو عربی زبان میں غیر میمولی تھا۔ عربی وزمری ند بافوں کے الفاظ شنامل کئے مثلاً استبرق (فارسی) قسورہ (حبشی) صراط (یونانی) کم (سریانی عبات (ترکی) فسط اس (رومی) ملکوت (آدامی) کا فور (بہندی) دغیرہ ملکے شرکین نے جب کہا تھا کہ دما المہانی فسات (ترکی) قسط اس (رومی) ملکوت (آدامی) کا فور (بہندی) دفیرہ سریانی اور حمیری زبان سے آیا ہے مین اور حبشہ دفرقان ۔ ۲۰) تو اس کا لسانی بین منظر پر تھا کہ رحمان کا لفظ عربی نہیں یہ سبانی اور حمیری زبان سے آیا ہے مین اور حبشہ

كے نصرانی الله كورمن كيتے تھے قرآن نے اس لفظ كى تعريب كركے اس كواللہ كے استعمال كيا تو مكه والوں كو وہ اجبنى محسوس موار المفول نے كہا مرحمان كيا أ قرآن ميں غيرعر في الاصل الفاظ ايك سوسے زيادہ شمار كئے كئے ميں جذفارشي رومی، نبطی، حبشی، عبرانی، سریانی قبطی وغیره زبانوں سے لئے گئے ہیں۔

قرآن اگر صة قریش کی زبان میں آزاد مگر دوسرے قبائ عرب کی زبان بھی اس میں شال کی گئی مثلاً مستران میں « فاطر " كالفّط آيا ہے ، عبدالدّبن عباسٌ جوايک قريبتی مَسلمان تھے ، كہتے ہيں :

میں فاطرانسماوات والارض کے معیٰ نہیں تمجمتا تھا بیان نک کدایک اعرابی حس نے ایک کنواں کھو دنا شرخ كياتها الها الفطديكها رتب مين اس كوسجعار

ماكنت دسي معنى دفاطرانسما دات دالاتهن حتى سمعت اعر ابرايقول لبنر ابتدأ حفرها:

الوبريره رض كنت بين:

میں نے سکین (حیوی) کالفظ میلی بار قرآن کی آیت ماسمعت السكين الافي قولم تعالى (يوسف- ١٣) سےجانا۔اس سے سیلے ہم اس کو مدتیہ کہا کرتے تھے۔

ماكنانقول الاالمدية

بہت سے الفاظ ایسے تھے جن کے مختلف لہجے عرب قبائل میں دائج تھے۔ قرآن نے ان میں سے قسیح ترلفظ كانتخاب كرك اس كواين ادب ميں استعمال كيار مثلًا قريش كے بيبال جن مفہوم كے ليے اعطى كالفظ تھا اسس كي ليخ جميرين كيهال انطى بولاجا ناتفا قرآن في انطى كو حيور كراعظى كانتخاب كيار اس طرح شناتر كي جله اصابع كتع كى جگه ذرئب دغيره ـ قرآن اصلا قريش كى زبان ميں انرا ہے۔ گريبن مقامات پرقريش كى زبان كوچپاركسى دوسرے فیسلے کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے مثال کے طور ہر لا پلتکم من اعمالکم بنی عیس کی زبان ہے ۔ (الاتقان) اس طرح قرآن نے الفاظ اور اسالیب کوئئی دستنیں اور نیاحسن دے کرایک اعلیٰ عربی ا دب کانمونہ قائم کردیا۔ ینجونداتنا بلند کھاکداس کے بعد کوئی ادب اس سے برتر معیار بیش ندکرسکا- اس کئے عربی زبان تمہیشہ کے لئے قرآن کی زبان موکرره گئی -

ع بوں میں جو امثال اور تعبیرات قدیم زمانہ سے رائج تفیں، ان کو قرآن نے زیادہ متبر بیراییمیں اداکیا۔ مثلاً زندگی کی بے تباق کو قدیم عربی شاعرف الفظول میں نظم کیا تھا:

كل ابن انثى و إن طالت سلامته أ ليوما على آلة حد باء محمول

برآ دمی خواه وه کتنے می عرصة تک میح وسالمرب، ایک دن بهرهال وه تابوت کے اوپراکھایاجائے گا۔

قرآن في اس تصور كوان لفظول ميس ا داكيا: حُلّ نَفْسُ ذَالِقَتْ الْمُوحِت (العمران - ١٨٥)

قديم عرب بين قتل وغارت أرى سب سے برامسكار تقاء اس صورت حال نے چند فقر سے بيدا كئے تفق جواس زمانمين فصاحت كاكمال سمجه جاتے تھے ان كاكہنا تفاكة قتل كا علاح قتل ہے - اس تصوركو انتقول نے حسب ذيل مختلف الفاظمين موزون كياتها:

بعض لوگوں کا قتل سب کی زندگی ہے قتل کی زیادتی کروتاکہ قتل کم ہوجائے۔ قتل کوسب سے زیادہ روکنے والی چیز قتل ہے

قَتْلُ الْبَعْضِ إِخْيَاءُ لِلْجَهْعِ ٱكْثِرُواالْقَتْلَ لِيُقَلِّلَ الْقَتْلُ ٱلقَّتُلُ ٱنْفَىٰ لِلْقَتَّلِ الْقَتْلِ القَّتُلُ ٱنْفَىٰ لِلْقَتَّلِ

قرَان في الثن الم المنظول مين اواكيا : وَالْمُحْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَّا الْوْفِ الْدُلْبَابِ (بقره - ١٠٩)

قرآن سيبيك يمين اور دنياى تمام زبانول بب شوكو للبناتقام حصل كقاء لوگ شو كے اسلوب ميں اپنے خيالات كوظام كرناكمال يمجين تقيرة آن نے اس عام روشش كو چھوٹركرنٹركا اسلوب اختباركيا - يدوا فغه بجائے نود قرآن کے کلام اہلی ہونے کاثبوت ہے ۔کیوں کہ ساتویں صدری کی دنیے آپیں صرف خدائے لم بزل ہی اس باست کو جان سکتا تفاکه نسانیت کے نام ابدی کتاب بھینے کے لئے اسے شرکا اسلوب اختیار کرناچا ہے نکشعرکا، چوشقبل س غیراسم بوجانے دالا ہے۔ اس طرح پیلے می بات کومبالغہ کے ساتھ کہناا دب کا کمال سمجھا جا انتھا۔ قرآن نے تاریخ ادب یس ہلی بار واقعه نگاری کورواج دیار پیلے حینگ اورعاشقی سب سے زیادہ مقبول مصامین تھے۔ قرآن نے اخلاق، قانوان، سائنس، نفسيات، اقتصا ديات، سياسيات، تاريخ وغيره مضايين كواپنے اندرشامل كيا- بيلے تصدكها في ميس بات کہی جاتی تھی ، فرآن نے براہ راست اسلوب کو اخذبار کیا ۔ بیلے قیاسی منطق کونٹوت کے لئے کافی سمجھا جاتا تقا، قرآن نے علمی استدلال کی حقیقت سے دنیا کو باخر کیا ۔ ان سب سے شرھ کر ہے کہ یہ ساری جب نہیں قرآن میں اتنے بلنداسلوب کلام میں بیان ہوئیں کہ اس کے مثل کوئی کلام بیش کرنا انسان کے امکان سے باہرہے۔ قديم عرب مين يمقول كفاكران اعذب الشعر اكذبه اسب سے زياده ميشاشعروه بحس ميں سبس زیادہ حجوث ہو) گرقرآن نے ایک نیاطرز بیان (جمل سم) پیداکیا جس بی فرصنی مبالغوں کے بجائے وافعیت تحتى، اس في حقيقت بيندا دب كانمونه بيش كيار قرآن عربي زبان وا دب كاحاكم بن كيارا دب جا بلى كاجوسر مايه آج محفوظ ہے، وہ سب قرآن کی زبان کو محفوظ رکھنے اور اس کو سمجنے کے لئے جمع کیا گیا۔ اسی طرح صرف ونحو ، معانی قبیان، لغت وتفسیر، صدیت وفقة، علم کلام، سب قرآن کے معانی ومطالب کوهل کرنے اور اس کے اوامر و نواہی کی شرح کرنے کے لیے وجود میں آئے رحیٰ کے عمل استحب ناریخ د جغرافیہ اور دیگرعلوم کو اپنایا تو وہ کھی قرآن كاحكام وبدايت كوسمجينا وران برلورى طرع عمل بيرابون كايك كوشش متى \_\_\_\_ قرآن كي سوآ اريخ ميس كوئى دوسرى مثال بنين كسى ايك تناب في كسى قوم كو اتنازياده متا تركيا بهور

وں در مری برنان میں تصرف کر کے جواعلیٰ ترادب تیار کیا، وہ اتنا ممتاز اور بدسی ہے کہ کوئی بھی عربی جاننے والا تحق کسی بھی وور مری عربی کہاب کی زبان سے قرآن کی زبان کا تقابل کرکے ہروقت اسے دیجے سکتا ہے۔ قرآن کا الہٰی ادب عام انسانی ادب سے اتنانما یا ل طور پر فائن ہے کہ کوئی عربی وال اس کوتسلیم کے بغیر نہیں رہ سک و قرآن کا الہٰی ادب عام انسانی ادب سے اتنانما یا ل طور پر فائن ہے کہ کوئی عربی والساس کوتسلیم کے بغیر نہیں رہ سے اس فرق کا بخوبی انداز ہ ہوسکے گا۔ طنطا دی جو ہری کھتے ہیں: مہاں ہم مثال کے لئے ایک واقع نمان کا تاریب استاذ کا ال گیلانی سے ہوئی ۔ انھوں نے ایک بحریب واقعہ «سا، جون میں واکومیری ملاقات مصری ادبیب استاذ کا ال گیلانی سے ہوئی ۔ انھوں نے ایک بحریب واقعہ

بیان کیا۔ انھوں نے ہا، میں امری مستشرق فعل کے ساتھ تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ادبی رہ تدسے گہرے تعلقات تھے۔ ایک دن اکھوں نے میرے کان میں چہلے سے کہا ''کیاتم بھی انھیں لوگوں میں ہوجو قرآن کو ایک معجزہ مانتے ہیں'' یہ کہہ کر وہ ایک معنی نیز مہنسی ہنسے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس عقیدہ کی کوئی حقیقت نہیں رمحف تھلب را مسلمان اس کو مانتے چلے جارہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان کھوں نے ایسا تیر مارا ہے جس کا کوئی روک نہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے بھی مہنسی آگئی۔ میں نے کہا: قرآن کی بلاغت کے بارے میں کوئی حکم لگلنے کے لئے صروری ہے کہ ہم کیا ہم اس جیسا کلام مرب کرسکتے ہیں۔ تجربہ کرکے خود کوز دائدازہ ہوجائے گا کہ ہم ویسا کلام شیار کرنے پر قادر ہیں یا نہیں۔

اس کے بجد میں نے استا ذفئل سے کہا کہ آئیے ہم ایک قرآئی تصور کوعرفی الفاظ میں مرتب کریں۔ وہ تصوریہ کہ درجہ نم مہبت وسیع ہے 'وائندوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور ہم دونوں قلم کا غذمے کر بیٹھ گئے ۔ ہم دونوں نے ال کر ستھ میں جیلے عربی کے بنائے حس میں مذکورہ بالامفہوم کو ختلف الفاظ میں اداکرنے کی کوسٹس کی تھی ۔ وہ جملے میں بیت سے بیتے :

ال جهنم داسعة جل ا ان جهنم لاوسع مها تظنون ان سعة جهنم لا يتصورها عقل الانساك الاجهن لتسع الدنياكلها ان الجن والانس اذا دخلواجهنم لتسعهم ولا تضيق بهم كل وصف فى سعة جهنم لا يصل الئ تقريب شي من حقيقتها ان سعة جهنم لتصغى امامهاسعة السماوات والارص كل ماخطرببالك فى سعة جهنم فانهالا محب منه وادسع سترون من سعة جهنم مالم تكونوا لتحلمواب ا وتتصوروك مهماحاولتان تتخيل سعةجهنم فانت مقصرولن تصل الأشكمن حقيقتها ان البلاغة المعجزة لتقصر وتعجزًا شدالعجزعن وصف سعة جهنه ان سعة جهنم قد تخطت احلام الحالمين وتصور المتصورين متى امسكت بالقلم وَنقى دين لوصف سعة جهنم احسست بقصورك وعجزك انسعة جهنم لايصفها وصف ولا يتخيلها وهم ولات وربحسباى كل وصف لسعة جهنم انماهو فضول وهذ ياك ہم دونوں جب اپنی کوسٹس کمل کر چکے اور ہما رے پاس مزید عبارت کے لئے الفا فاندرہے توہیں نے

بروفید فنکل کی طرف فاتحان نظرول سے دیجھا۔ "اب آپ برقرآن کی بلاغت کھل جائے گئے " بیں نے کہا "جب کہم اپنی ساری کوششش صرف کر کے اس مفہوم کے لئے ابنی عبارتیں نیار کر چیے ہیں۔ بروفیسون کل نے کہا : کیا قرآن نے اس مفہوم کوہم سے زیادہ بینے اسلوب میں اداکیا ہے۔ ہیں نے کہا ہم قرآن کے مقابلے میں بجے "نابت ہوئے ہیں۔ انفول نے جرت زدہ موکر ہو چھا، قرآن میں کہا ہے۔ بیں نے سور ہ ف کی یہ آیت بڑھی : کمؤ مَ نَقُولُ لِحَوَلَ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَٰ اَلْعُلَادہ کیا۔ وہ اس بلاغت کو دیچھ کرچران کے انفوں نے کہا؛ وَدَهُ قُولُ هُلُ حِد قَت دانا اللّٰ من ماھ ذلاح مغتبط امن کل قلبی ۔

آب نے سے کہا بالک سے میں کھلے دل سے اس کا قرار کرتا ہوں ۔

یں نے کہا، یکوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے حق کا اعتراف کریبا۔ کیوں کہ آپ ادیب ہیں اصراسالیب کی اہمیت کا آپ کو پورا اندازہ ہے۔ یمستنٹر ق انگریزی، جرمن ، عبرانی اور عربی زبانوں سے بخوبی واقعت تھا۔ لٹر بجبر کے مطالعہ میں اس نے اپنی عمرصرت کردی تھی''

اشیخ طنطادی جو بری ، الجوا برفی تفسیر القرآن اکریم ، مصر اهسا هو ؛ جزر ۱۲۳ صفحات ۱۱-۱۱۱

WWW.II.GIIKNIEGOKNORIO

### اصحاب رسول

رسول الشخطی الدعلیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب نہ تھے بلکہ وہ نو د
تاریخ رسالت کا لاز می جزر تھے۔ اللہ نے ان کو اس لئے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے
معاون بنیں۔ وہ آپ کے تنریک کاربن کر اس ربانی مشن کو تھیل تک پہنچائیں جو آپ کے ذریعہ
پورا کیا جانا مطلوب تھا۔ حضرت عبد اللہ بن سعو درضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کے بارے میں
فرمایا: ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کی اقامت کے لئے جن لیا تھا
داختار ہم اللہ لصحبہ قنبیہ ولا قامة دبین کی

اضحاب رسول کوان کی کن خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا، اس سلسلے میں اس کے چند پہلو بہاں مختصرًا درج کئے جاتے ہیں۔

#### دین ان کے لئے محبوب بیزین گیا تھا

اصحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں بیر بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لئے ایک مجبوب شئے بن گیا تھا (انجرات ،) محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے۔ اور جب کسی چیز سے محبت کے درجہ کا تعلق بیر یہ ہوجائے تو وہ آ دمی کے لئے ہر چیز کا بدل بن جا تا ہے۔ اس کے بعد آ دمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہوجا تا ہے کہ آ دمی بغیر بیتائے ہوئے اس سے متعلق ہریات کو جان لیتا ہے ۔ اس کو خواہ معروت معنوں میں کوئی نقشہ کارنہ دیا گیا ہو گراس کا ذہن خو د بتا دیباہے کہ اس کو اپنی محبوب شے کے لئے کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے را التوبہ ۲۹)

محبت کی سطے کے تعلق کا مطلب ہے دل جیسی کی سطح کا تعلق ۔ بینی یہ کدا دمی اسلام کے نفع نقصان کوخود ابنا نفع نقصان سمجھنے لگے ۔ اصحاب رسول کو اسلام سے اس قسم کا تعلق بیدا ہوگیا تھا۔ وہ اسلام کے فاکدے سے اسی طرح نوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے نوش ہوتا ہے ۔ اسلام کوکوئی نقصان بہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہوجاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق نا نوش گوار خبرسن کر ترطب اٹھتا ہے اور اس وقت یک اسے جین نہیں آ باجب تک وہ اس کی تلافی نہر ہے۔

كسى چيز سے محبت كے درجے كاتعلق بيدا موجائے تو آدمى كافتان اس كے بارے ميں بورى طسرح

جاگ اٹھتا ہے۔ وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہوجا ناہے۔ اس کی صرورت اور تقاضوں کو وہ تبائے بغیر حال نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر حال نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر حال نہیں ہوتی۔ اس کے راستے میں اینا حصد اور اکرنے کے لئے وہ سی چیز کو عذر نہیں بناتا۔

جب وی کسی معاملہ کوا بنامعاملہ مجھ نے تواس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہزیادہ سمجھانے کی ۔ اس کا قلبی تعلق اس کے لئے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے۔ وہ کسی معاوضنہ کی امید کے بغیر کی طرفہ طور بر ابناسب کچھ اس کے لئے اس دیتا ہے۔ اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانامعلوم ہوتا ہے۔ اس کی خاطر بر فیت ہوجانا اس کی نظر بیں سب سے زیادہ قیمتی ہوجاتا ہے ۔ اس کے لئے وہ ہر دوسسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر کلیف کو اس طرح سہہ لیتا ہے جیسے کہ وہ کوئی تکلیف ہی مسلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے لئے وہ ہر کلیف کو اس طرح سہہ لیتا ہے جیسے کہ وہ کوئی تکلیف ہی نہیو۔

اصحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نه تھے۔ وہ کوئی ما درائے بشر مخلوق نہیں تھے۔ ان کی تھوصیت صرف پھی کہ دمیر ہے درجہ کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے وہی تعلق ان کو دین والمان سے ہوگیا تھا۔ عام آدمی اپنے تعلق لی تعمیر کو جوا ہمیت دیتا ہے وہی اہمیت وہ اسلام کے سنقبل کی تعمیر کو دینے گئے تھے۔ وہ دین کے لئے اپنا حصد اواکر نے کو اتنا ہی ضروری شمھنے گئے تھے جتنا کوئی شخص اپنی ذاتی ول جب کے معاملہ میں اپنے آپ کو اور اپنے آنا شہر کو استعمال کرنا صروری شمھنا ہے۔ ان کی ہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ علی ہے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کا ممیابی کے دہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کا ممیابی کے مقام تک بہنچایا۔

کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کا ممیابی کے مقام تک بہنچایا۔

پیغم کو آغاز تاریخ میں بہجایانا

صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انھوں نے اپنے ایک معاصر سول کو بہجانا اور اس کا ساتھ دیا۔ یہ کام اتن مشکل ہے کہ معلوم تاریخ بیں جماعت کی سطح پرصرف ایک بار میش کیا ہے۔ قدیم تاریخ کے ہر دور میں قیصہ بیش آیا کہ رسولوں کے مخاطبین نے ان کا انکار کہا اور ان کا مذاق اڑایا۔ بائبل میں ہے کہ "تم نے میرے نبیول کو ناجیز جان " یہ نبیول کو ناجیز جان نے دالے کون لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وی ورسالت کو مانتے تھے۔ نبیول کے نام پر ہوتا تھے۔ ان کے یہاں ادارے فائم تھے افرائرے بڑے جن ہوتا تھے۔ مگر بہسب کچھ قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھے۔ جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا، اس کے لئے ان کے پاس استہزار و مسخر کے سواکھ نہ تھا۔

یهودیے حضرت مسیح کا انکارکیا ، حالانکہ وہ موسیٰ کو مانتے تھے۔ نصاریٰ نے حضرت محدکا انکارکیا ، حالانکہ وہ حضرت مسیح کی پرستش کی حدنگ عزت کرتے تھے۔ اسی طرح قریش نے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم پر تتھیر مارے اور آپ کو گھرسے نکالا ، حالانکہ وہ حضرت ابرا ہم ہے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ کم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجہ میں تا بت سفد ہ نبوت بن جاتی ہے۔ دہ کسی قوم ہے قومی اٹا نہ کا ایک لازمی جرزم ہوتی ہے کسی قوم میں آنے والا نبی اس کی بعد کی نسلوں کے لئے ایک طرح کا مقدس ہیر و بن جاتا ہے۔ اس کو ما ننا اپنے قومی تشخص کو قائم کرنے کے ہم عنی ہوتا ہے۔ نظا ہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا۔ مگر وقت کے نبی کی نبوت ایک متنازعہ نبوت ہوتی ہے۔ وہ التباس کے بردہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کو ماننے کے لئے ظوا ہر کا بردہ بھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا ساتھ دینے کے لئے اپنی آناکو دفن کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ہوتا ہے جس کا برسری ہونا ابھی اختلافی ہو جس کے بارے ہیں تاریخ مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرج کرنا ہوتا ہے جس کا برسری جمعفوں نے معاصر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کوئی شخص تاریخی رسول کو مانتا ہے۔

غزوه خندق بیس جب محاصره شدید به اا در محولی ضروریات کی فرانجی ناممکن به گئی توایک مسلمان کی زبان سے پیمبله نکل گیا که محدیم سے وعده کرتے تھے کہ بم کسری اور قیصر کے خزانے حاصل کریں گے اور اب یہ حال ہے کہ بہارا ایک سنخص بہت الخلاجائے کے لئے بھی محفوظ نہیں (کان محمد یعد ناان فاکل کسنو نہ کسسری وقیصر واحدن الایا محن ان یدن هیب الی الفائط اسیرة ابن بشام جزر تانی صفح به به ۱) غزوة خندق کے وقت رسول الله کا وعده محفن ایک نفظی وعدہ تھا ، آج یہ ایک تاریخی واقعہ بنے کے جدرسول کی وقت رسول الله کا وعده محفن ایک نفظی وعدہ تھا ، آج یہ ایک تاریخی واقعہ بنے کے جدرسول کی عقمت کو مان رہے ہیں۔ دونوں ماننے ہیں اتنازیا وہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں ہے ج عقمت کو مان رہے ہیں۔ دونوں ماننے ہیں اتنازیا وہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں ہے کہ ایک غیرسلم محقق تھی بیغیر اسلام کوتاریخ کا مسب سے طا انسان کہنے پر محبور سے مگراک کی زندگی میں آپ کی عقمت کو پہاپائنا اتنامشکل تھا کہ صرف وی کوگ اس کو پہاپان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے تصوصی توفیق ملی ہو۔ عقمت کو پہاپائنا اتنامشکل تھا کہ صرف وی کوگ اس کو پہاپان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے تصوصی توفیق ملی ہو۔ قدلت کو پہاپائنا اتنامشکل تھا کہ صرف وی کوگ اس کو دور نزاع میں ایسنان

سرت کی کتابول میں صحابہ کا دعوتی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے نازل شدہ مصدکو لے لیتے اوراس کولوگوں کے ساخے پڑھ کر سناتے تھے (فعرض علیہ ہم الا سلام وقیلا علیہ ہم القدآن) جِنانچہ مدینہ میں جو صحابہ تبلیغ کے لئے گئے ان کو وہاں مقری (قرآن پڑھنے والا) کہاجاتا تھا۔ یہ بات آج کے ما حول میں بظاہرانو کھی معلوم نہیں ہوتی ۔ کے لئے گئے ان کو وہاں مقری (قرآن پڑھنے والا) کہاجاتا تھا۔ یہ بات آج کے ما حول میں بناخ جائیں اور اس وقت کے لئین اگر جو وہ سوسال کی تاریخ کو مذون کر کے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں بہنچ جائیں اور اس وقت کے مالات میں اسے دیجیں تو یہ اتنا انو کھا واقعہ معلوم ہوگا کہ نہ اس سے پہلے دہ کم بھی جماعتی سطح بر میش آیا اور نہ اس کے بعد۔

آج جب بم لفظ " قرآن "بولتے ہیں تویہ ہارے لئے ایک اسی عظیم کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے چودہ صديول سي اين عظمت كواس طرح مسلم كيلهد كرآج كرورول انسان اس كوخداكى كتاب ماننغ برمحبور بيس - آج اين آپ کو قرآن سے منسوب کرناکسی آدمی کے لئے فخروا عزاز کی بات بن علی ہے۔ مگر زمانہ نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی بہتیت نرتقی عرب میں بہت سے لوگ تھے جوبد کہتے تھے کہ محد نے برانے زما نہے قصے کہانیول کو جوڑ کر ایک تماب بنالی ہے رہم چاہیں توہم تھی الیک تماب بنالیں دیونشاء لقلنامٹل ھذاان ھے نا الا اساط بدالا دلین ، الانفال ۲۱۱) کوئی قرآن میں تحرار کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کوئی خاص کتاب ہیں محدے پاس بس چند باتين بير، الخيس كوده مبح شام د براتے رہتے بين دوقالوا اساطير الاولين اكت تبھا فھي تعلى على على ىكى تاداصيلا، الفرقان ه)

اسی حالت میں قرآن کو بہجاننا گویاستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعہ کوحال میں دیھنا تعباریہ ایک جھیی ہوئی حقیقت کواس کے ثابت شدہ بنے سے پہلے پالینا تھا۔ بھرایسے دقت میں قران کو کتا ب دعوت بنالیناا در کھی زیا دہ شکل کام ہے ۔ کیونکہ اس کے لئے اپنی عظمت کو کھوکر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے۔ یہ اپنے مقابلہ میں دوسری شخصیت کا اعترات کرنا ہے، اور وہ کھی ایسی شخصیت کا حس کی حیثیت اہم سلم نہ ہوئی ہو عرب کے مشہور شاعر بدیا نے اسلام قبول کیا اور شاعری جھوڑ دی کسی نے پوچھا كرتم في شاعرى كيول جهور دى . بسيد في كها: ابعد القرآن ركيا قرآن كے بعد هي) آج كونى أدمى شاعرى جهور کریے جلہ کے تواس کوزبر دست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی۔ گر لبید کے قول میں ا در آج کے شاعر کے قول میں کوئی نسبت نہیں کیونکہ آج کا شاعر تاریخ کے اختتام ہریہ جملہ کہہ رہا ہے جب کدلبیدنے تاریخ کے آغازىيە يىرىماركهاسھارىيى دەخقىقت بىر جو قرأن مىں ان لفظو*ں م*ىں بيان ك*ى گئى ہے*۔

لايستوى مىنكىمىن انفق مىن قبل الفتح ديساتل تميس سے يولوگ فتے كے بعد خربي اورجها دكري وہ ان ادنشك اعظم درجية من الدين انفقوا من لوكول كبربنيس بوسكة جفول فتح سع ببلغ خرج الد جهادكيا-ان كادرج بعدس خريدا ورجها دكرنے والول سے

بعدوقاتلوا الحديرا

بہت زیادہ ہے۔

غیرقائم شدہ صداقت کے لئے مال ملانا

ابن ابى ماتم في ايك صحابى كا واتعدان الفاظ مين نقل كياسه:

عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت طن لا الآية عيد الله ين مسعود رضى الله عن سعد وايت بي كرجب دمن ذالذی یقرض الله قدیضاً حسناً فیضاعف له ترکن میں یہ آبیت اتری کرکون سے جوالٹرکوقرض من دے

له الحديد ا) قال ابوالد حداح الانفهادى يادسول الله وان الله ليوريد مناالق ض قال نعم يا ابا الد حداح - قال ارنى يد له عال فانى قد اقد منت قال فنا دلسه يد لا - قال فانى قد اقد منت دبى حائطى - وله حائط فيه ستمائة نخلة وام الد حداح فيه وعيالها - قال فبحب الالد حداح فناداها يا امّ الد حداح قالست ابوالد حداح فناداها يا امّ الد حداح قالست فقالت له دبح بيعك يا ابا الد حداح و فقد اقوضته دبى عزوجل فقد تقلت منه متاعها وصبيانها - وإنّ دسول نقلت منه متاعها وصبيانها - وإنّ دسول الله صلى الله عليه قال كم من عذق دداح فى الجنة لا بى الد حداح فى الله عليه قال كم من عذق دداح فى المنه عليه قال كم من عذق دداح فى الحداد و الله صلى الله عليه قال كم من عذق دداح فى الجنة لا بى الد حداح

توحضرت ابودحداح الضاري نے رسول الترصلي الله صلى التُرعليه وسلم سے كها: اے فداكے رسول ، كيا الله واقعى بم سے قرص چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے ابود صواح ۔ انھوں نے کہا اے حداکے رسول اپنا ہاتھ لائے۔راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے باتھيں ديا-ابودصراح في كہاكمس في اينا باغ اين رب کو قرص میں دے دیا۔ان کاایک کھجور دن کاباغ تھا جس میں چھ سودرخت تھے ۔اس دقت ان کی بیوی ام دصلاح اینے بچوں کے ساتھ باغ میں تھیں ۔ وہ باغ بیں واس آے اور آوازدی کہ اے ام دھاح - اعفول نے كهابال - ابو د صراح نے كہا باغ سے نكلو ، كيونكراس كو بیں نے اپنے رب کو فرض میں دے دیا۔ بیوی نے کہا: ا ابد د صداح آب کی تجارت کامیاب رہی - اور اس کے بعداپیے سامان اور اپنے بچیل کو لے کرباغ سے نکل أكي رسول التُدصلي التُدعليه وسلم في فرمايا: الو دحدات كے لئے جنت میں كتنے ہى شاداب اور كلي دار درخت ہيں۔

برایک نمائندہ دافعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ گرام جس دبن پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانی بیش کرنے کے لئے دہ کس قدریے جبین رہتے تھے۔ یہاں دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ داقعہ جودہ سو سال پہلے کا ہے۔ آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے توعین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلما نوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی جزیل جائے بگرا صحاب رسول کے زمانے میں صورت مال باکل خمالے۔ اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال ٹانا ماحول میں دبوانگی کا خطاب نائے کا ذریعہ تھا، وہ اوپنے میناروں پر نمایاں ہونے کے بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم عنی تھا۔ اس دفت اسے انسا قدام ایک اسی تحریک کے خانہ میں تھا جائے دالا تھا جس کی صدا قت ابھی مشتبہ تھی جس کی بیٹت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں مولی تھیں۔ یہ ایک غیر مسلم مدمیں اپنا آنا تہ بیش کرتا ہے۔ کہ آج کا آدمی ایک مسلم مدمیں اپنا آنا تہ بیش کرتا ہے۔

ابناتاج دوسرب كيمرميدكهنا

عبدالله بن ابی کی ناج پوشی کا انتظام کمل موجیکا تھا کوئین اس وقت اسلام مدسند میں بہنج گیا- مدسنہ کے باشندوں کی فطرت نے اس کی صداقت کی گوائی دی اور اسلام گھر گھریں بھیلنے دگا- اس کے بعد مدسینہ کے باشندوں کا ایک نمائندہ وفد مکہ آبا اور رسول الترصلی الترملیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی زبان سے آپ کا بیغام سنا ۔ انھیں نظر آبا کہ مدینہ کی اجتماعی شطیم کے لئے انھیں ہوشخصیت در کارہے وہ زیادہ بہرطور برخوین عبداللہ کی صورت میں موجود ہے ۔ انھوں نے مدینہ کے لوگوں کی طرف سے آپ کوئین کش کی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں ہما دے سردارین کر رہیں ۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیوت عقبہ نانیہ کے مدینہ آئیں اور وہاں ہما دیسے سردارین کر رہیں ۔ اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیوت عقبہ نانیہ کے نام سے شہور ہے۔

ابني محدوديت كوماننا

رسول الشرصلی الله علیه وسلم کاطریقی تھاکہ حب بھی کوئی معاملہ بیش آتا توآب اس کے بارے میں اوگوں سے مشورہ کرتے۔ آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور معاملہ کو بیان کرکے فرماتے کہ اشیرواعتی ایہا الناس

(ا ع دوگو محفظ شوره دو) آب بنظا ہرسب سے مشوره طلب کرتے۔ گر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر فاہوشی رہتی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کھڑے ہو کو مختصراً ابنی رائے ظاہر کر رہے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد حضرت عرکھڑے ہوت اور خصراً کچھ بول کر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد عضرت ابو کی کی مفاوت کے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہوجاتا۔ آپ کی دفات کے بعد جب حضرت ابو کیر کی فلافت کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کرتے ، اب یہ ہوتا کہ کچھ دیر فاموش کے بعد صفرت عرکھ طرح ہوتے اور مختصر طور پر اپنی رائے ظاہر کرکے بیٹھ جاتے ، اس کے بعد جیندلوگ ہولئے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہوجاتا۔ حضرت عمر کے بعد غیر اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور مذکورہ صورت باقی بنر ہی ۔

یبظاہرایک سادہ سی بات ہے گریہ اتن اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرامعا شرہ نہیں پایاجا تا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو۔ بہطرزعمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی اتنا نودشناس ہوجائے کہ وہ ابنی کمیوں اور محدود شیوں کو جلنے گئے۔ وہ دوسرے کے 'نہے ''کے مقابلہیں اپنے «نہیں ''سے واقعن ہوجائے۔ وہ اپنے کو اس حقیقت بہدانہ نظرسے دیکھنے سگے جس نظرسے دوسراشخص اسے دیکھ رہا ہے۔

اس بیں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جس ابو بجر وعمر کے ساتھ پیش آیا وہ ابو بکر وعمر وہ نہتھے جن کو آئ ہم جانتے ہیں ، آئ ہم کمیل تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہیں ۔ مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہیں ۔ مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر وعمر کو جانتے ہتھے ۔ اس وقت وہ اپنے معاصری کے لئے صوف ان ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ وافعہ کو د بجینا ہے ۔ گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو ہم اس طرح د بجینے ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ وافعہ کو د بجینا ہے ۔ ابو بکر وعمر "کو تاریخ بننے سے پہلے مرابو بکر وعمر "کو تاریخ بننے کے بعد جاننا انتہائی آسان ہے ۔ لیکن " ابو بکر وعمر "کو تاریخ بننے سے پہلے جاننا اتنا ہی شکل ترین معیار پر پورے اترے ۔ وانتخاب رسول وہ لوگ تھے جو اس شکل ترین معیار پر پورے اترے ۔ ذرب داری کو اپنے اوپر لے لینا

غزوة ذات السلاسل كا واقعہ ہے۔ رسول المنہ صلى المنہ عليه وسلم نے اولاً إيك دسة حصرت عروب بن العاص نے دہاں بہنے كردستن كى العاص كى مردارى ميں بھيجا۔ يہ جگہ شام كے اطراف ميں تقى۔ حضرت عروب العاص نے دہاں بہنے كردستن كى تياريوں كاحال معلوم كي تو اپنا دستہ الحفيں اس كے لئے ناكا فى معلوم ہوا۔ الخول نے ايک مقام برع مركم رسول الله صلى الشرصلى الشرعليه وسلم كے پاس بيغام بھيجاكم موجوده فوج ناكا فى ہے ، مزيد كمك روانہ كى جائے۔ دسول الله صلى الشرعليه وسلم نے مہاجرين ميں سے دوسوا دميوں كا دستہ تياركيا اور حضرت الوعبيدہ بن الجراح كى سركر دگى ميں اس كور دانہ فرمايا ر

حصرت ابوعبيده جب ا پيے دسسته كوكى منزل بريہنج ا ور دونوں دستے ساتھ ہوگئے توبرسوال بيدا

ہوا کہ دونوں دستول کا امیرکون ہورحضرت عمروبن العاص نے کہا کہ دوسرا دست میری مدد کے لئے تھیجاگیا ہے اس لئے اصلاً میں ہی دونوں کا امیر ہوں۔حضرت ابوعبیدہ کے ساتھی اس سے تفق نہ تھے۔ ان کا خیال تحت اکہ یا توابوعبیده دونول دستول کے مشترک امیر بول یا دونول دستول کا امیرالگ الگ رہے ۔جب انحلات بڑھا تو ابوعببيره بن الجراح نے کہا: اے عمر و ، جان لو کہ دسول التّرصلی التّرعليہ وسلم نے مجھ سے جوآ خری عہدليا وہ برتھا كه آب نے كہا كرجب تم اپنے ساتھى سے ملوتو ايك دوسرے كى بات ماننا اور اختلاف مذكرنا - اس ليے خداكى قسم اگرتم میری نا فرمانی کردگے تب بھی میں تھاری اطاعت کروں گا (تعلم یا عمد و ان آخد ما عهد الی رسول الله صلى الله عليه وسلمان قال: اذا تدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا - وانك والله ان عصيتنى لاطعتك، رواه البيه في وابن عساكر)

حضرت ابوعبیدہ کے لئے یمکن تھاکہ وہ دمہ داری کوعروین العاص پرٹوال کران سے لامتناہی بہٹ كرتے دہيں۔ اگروہ ايساكرنا چاہتے تووہ مبہت سے ايسے الفاظ يا سكتے تھے جن ميں ان كا اپنا و جود بابكل درست اور دوسرے کا وجود باکل باطل دکھائی دے مگراس کے بجائے انھوں نے برکیاکہ ساری ذمہ داری خود ا پنے ادیر ہے لی۔اکفوں نےمسئلہ کو یک طرفہ طور برختم کر دیا۔اجماعی زندگی میں بہ چیز ہے حدصروری ہے۔حقیقت یہ ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی جلتی ہی اس وقت ہے جب کہ اس کے افرادیس اتنی بلندی مبوکہ وہ حقوق کی بحث میں یا بغیرا پنے اوپر ذمہ داری لینے کی حراً ت رکھتے ہوں۔ جہاں یہ مزاج نہ ہو وہاں صرف آپس کا اختلات جنم لیتاہے نہ کہ آیس کا اتحاد۔

شكايات سے اور الكھ كرسوجيٹ

خالدبن الوليدب حدسبا دريتھ - ان كے آندرغير معولى فوجى قابليت تھى - رسول الترصلى الشرعليہ وسلم کے زما نہ سے لے کرحضرت ابو مکرکی خلافت تک وہ سلسل اسلامی فوج کے سروار رہے۔ تاہم حضرت عمر كوان كى بعض عادّ تبى سيندنه تقيل - چنانچه انھول فے حضرت الويكرسے كہاكدان كوسردارى كے عهده سے مثاديا جائے -مگرحضرت ابو بجرف ان کے مشورہ کونہیں مانا مگرحضرت ورکو اپنی رائے پر اتنا اصرار تھاکہ جب وہ خلیفہ وے تو انفول نے حضرت خالد کوسرداری سے معزول کر کے ایک معولی سیائی کی حیثیت دے دی۔

اس وقت حضرت خالدشام کےعلاقہ میں فتوحات کے کارنا مے دکھار ہیے تھے۔ عین اس وقت خلیفہ ٹانی نے انھیں معزول کرے ابوعبیدہ بن الجراح کو ان کے اوپرسردارٹ کر بنادیا ۔اس کے بعد فوجیول کی ایک تعداد خالد بن وليدك خيمه مين جع بوني اوران سے كهاكهم أب كساتھ بين ، آپ خليفه كا حكم نامايئ يگر حفرت خالدنے سب کورخصت کردیا اور کہا کہ میں عرکے لئے نہیں اور الم الکاعرکے رب کے لئے اور الم الم الله الله الله عالم

نی سبیل عمد داکن اقاتل فی سبیل رب عمر) وہ پہلے سروار استکر کی حیثیت سے اطبی تھے اور اب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے اطبی نے لگے۔

اس قسم کاکرداراسی وقت ممکن ہے جب کہ آ دمی اتنا وی ہوجائے کہ وہ شکایتوں اور پنیوں سے اوپر اٹھ کرسوچے اس کاروپر دعمل کے طور پر نہ بنے بلکہ مثبت فکر کے تحت بنے ۔ وہ الٹریس جینے والا ہونہ کہ انسانی با توں میں جینے والا۔

#### قانونی صرسے آگے بڑھ کرساتھ دینا

شعبان ست میں رسول اللہ صلیہ دسلم کو یہ خریبی کے قریش کے تمام سرداروں کی رہنائی ہیں ایک ہزار کا نشکر مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لئے بڑھ رہا ہے۔ اس میں چھ سوزرہ پوش تھے اور اسی کے ساتھ ایک سو سواروں کا خصوصی دستہ بھی شامل تھا۔ یہ ایک بہت نازک وقت تھا۔ آپ نے مدینہ کے انصارا در جہا ہم ین کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کریے تے ہوئے یہ سوال رکھا کہ ایسی صالت میں کیا کرنا چاہئے ، حسب معمول اولاً جہا ہم ین اور ان کے سامنے تقریر کریے تے ہوئے یہ سوال رکھا کہ ایسی صالت میں کیا کرنا چاہئے ، حسب معمول اولاً جہا ہم ین اور انھوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول ، آپ کا رہ جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کی طرف برقے ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ ودکی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہتم اور نمھارا خدا جا کرلڑیں ، ہم یہاں بیٹھے ہیں بیک ہم آپ کے ساتھ ہیں ۔ حب تھ ہیں اور آپ کا خدا جل کرلڑیں ، ہم ہی آپ کے ساتھ ہیں ۔ حب تک ہم میں سے ایک آ کھی گردش کر رہی ہے ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔

بدری جنگ کے موقع بررسول انڈصلی انڈعلیہ وسلم کا بار بار انصاری طرف رخ کرنا ہے سبب نہ تھا۔ اس کا ایک خاص لیں منظر تھا۔ ابن ہشام اس واقعہ کا ذکر کرسے نہوئے مکھتے ہیں :

و ذلك انهم حين بايعوى بالعقبة قالوا: يادسول الله الله المابر اعرض في ما مِل حتى تبصل إلى ديار نا فاذا وصلت إلينا فائنت فى د متنا لمغلث هما غنع من أبناء نا ونساء نا افكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يتبخون الا تكون الانفهار ترى عليها نفس لا الا ممن دههه بالمدينة من عدولا المن من دههه بالمدينة من عدولا وأن لبس عليهم ان يساير بهم الى عددٍ من بلا دهم ، رسبرة ابن بشام ، جزرتاني معفى ۲۵ )

اوراسیا اس کے ہواکہ انصار نے جب عقبہ میں بعیت کی تقی تواکھوں نے کہا تھاکہ اے فلا کے رسول، ہم آپ کی فہر داری سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہما رے دس میں بہت ہیں جارے باس آ جا کہ ہے تو آپ ہماری ذمہ داری میں ہوں گے ا درہم آپ کا دفاع کریں گے ہوں ہیں میں میں مول گے ا درہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے لوگوں اور عورتوں کا دفاع کرتے ہیں ۔ بیس رسول اسٹر عملی الشرعلیہ دسلم کو اندیشہ تھا کہ انفسار کہیں سے چھتے ہوں کہ ان بہت ہی مدور زاس وقت ہے جب کہیں سے چھتے ہوں کہ ان بہت ہی کہ دورجا کہ مقابلہ کریں ۔

انصاری بیون قدیم عربی اصطلاح کے مطابق بیت نسار ( دفاعی بیوت) تھی ۔ اس کے مطابق مدینہ سے ، نہیل دور بدر کے مقام پر جاکر لڑنا ان کے لئے صروری نہ تھا۔ مگر انصاد نے اس کو اپنے لئے غدر نہیں بنایا۔ وہ قانونی صرکو توڑ کر رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں جاکر فربانی بیش کی۔
اختلات سے نج کر اصل نشانہ برسگے رمہنا

مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریبے کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کہ جھیجا ہے۔ بیس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کوا داکر ور خدا تم بررحم کرے اور تم لوگ اختلاف نکرنا حبس طرح عیسی بن مرم کے حواریوں کے حواریوں نے اختلاف نکرنا حبس طرح عیسی بن مرم کے حواریوں کو اسی چیزے لئے بچارا جس کی طرف میں تم کو بچار رہا ہوں ۔ بیس حبس کا مقام دور تھا اس کو وہاں جانا ناگوار ہوار تو عیسلی بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی وہاں جانا ناگوار ہوار تو عیسلی بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکا بیت کی ۔ رسول عیسلی بن مریم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکا بیت کی ۔ رسول

اخدج الطبوانى عن المسودين منحومة قال: خوج وسول الله صنى الله عليه وسلم على اصحابه فقال ان الله بعثنى وجمة للناس كانة فا دواعن وجمكم الله، ولا تختلفوا كما اختلف الحواديون على عيسى بن مريم فانه دعاهم الى مثل ما ادعو كم البيه فاماص بعب مكانه نكرهه فشكاعبسى بن مريم ذلك الى الله عنوجل - - - وفت الى الله عنوجل - - - وفت الى الله عنودجل - - - وفت الى الله عنودجل - المعاب وسول الله نؤدى البك فابعثنا عليه وسلم غن يا دسول الله نؤدى البك فابعثنا حيث شنئت

التدصلى التدعليه وسلم كاصحاب في كهاكه استفدا ك رسول بم آب کی ذمرداری کوا داکریں گے۔ آپ ہم کو بھیجئے

اجماعی کام میں رکاوٹ والے والی سب سے بڑی چیزاختلات ہے۔ مگرصحابکرام کواللہ کے نوب نے اتنا بے نفس بنادیا تھاکہ وہ اختلافات سے بلند ہوکراین ومدواریوں کو پوراکرنے میں لگے رہتے تھے رہنانچ رسول اللہ کے نمانے میں اتفول نے عرب میں اور اطراف عرب میں آپ کی خت کے مطابق اسلام کی دعوت پوری طرح بہنجائی رآپ کی دفات کے بعد وہ مال وجاہ کے مصول میں نہیں بڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں بھیل گئے۔ ہرصحابی کا گھراس نما نہ بیس ایک چھوٹا مدرسہ بنا ہوا تھا جہاں وہ صرف الٹرکی رضا ہے لئے ٹوگوں کوعربی سکھاتے اور قرآن وسنت کی تعلیم دیتے ر اس زماندس ایک طرف مسلمانول کا ایک طبقه فتوحات اورسیاسی انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ عام طریقہ کے مطابق ا صحاب رسول کو اپناسیاسی معسر لینے میں سرگرم ہونا چاہتے تھا۔ مگر دہ اس سے بے پر وا مہو گئے۔ انھوں نے اسلامی فتوصات کے ذریعے بیدا ہونے والی فضاکو تبلیغ دین کے لئے استعمال کیا، اس طرح ان کے اور ان کے شاگردوں کے خاموش پیاس سال عل کے نیتے ہیں وہ جزانی خطہ وجود میں آیا جس کوعرب دنیا کہا جآتا ہے، جہاں لوگوں نے زصون اپنے دین کوبدلا بلکہ ان کی زبان اور ان کی تہذیب بھی بدل گئی ۔

بي المان المان المنطقة كالمان الموانا

رسول التنصلي التدعليه وسلمكي وفات مولئ توسب سعيبلامسك خليفه كاانتخاب تها والضار بنوساعده كى جويال دسقيفه) يس جمع بوكئ اس وقت سعد بن جباده الصاركسب سے زياده ابھرے بوئ سردار تتق چنانچه انصادمیں مبت سے لوگوں کا پرخیال تھا کہ سعد بن عبادہ کوخلیفہ قردکیا جانا چاہتے۔ مہاہرین کو پرخر ملى توان كے ممتازا فراد تيزى سے چل كر مذكوره مقام پرسپنچے - حصرت ابو كرسے تقرير كرستے ہوئے كہا:

أما ما ذكرتم فيكم من خيرٍ فأ نتم له اهل، ولن (ا عانفار) تم في إلى صنفيلت كا ذكركيا ب اس ك تعريث العرب هذا الامرالالهذا عيمن قريش: مرا وسطالعرب نسباً ودارًا ، وقل رضيت لكم احد هذين الرجلين فبالعوايهما سنمتم (ميرة ابن بشام ، جزر دابع صفيه ٣٣٩)

تمایل مود مگرعرب اس معامله (امارت) کو قریش کے سواکسی اورقبیلہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہ عوں میں نسب ا ورمقام كاعتبارسے سب سے بہرہیں۔ میں تفارے لے ان دو آدمیوں (عمرادر ابوعبیده بن الجراح) میں سے كسى ايك يرراضي بول-تم دونول ميں سے حس سے چاہو بيعت كربو

اس کے بعد حصنه تراشے اور انھول نے فوراً حضرت ابد بجرکے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کر لی اور پھرتمام مہاہرین نے بعیت کی اور انھول نے مہاہرین نے بعیت کی اس کے بعد انھار کے ابک طبقہ کے مہاہرین نے بعد انھار کے ابک طبقہ کے لئے یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہا جرین سے کہا کہ تم لوگوں نے سعد ابن عبادہ کوقت کر دیا (قت لمت مسعد ابن عبادی)

انصارنے اسلام کے لئے بیاہ قربانیاں دی تھیں۔ انھوں نے اسلام کے بیارو مردگار قافلہ کو اس وقت بناہ دی جب کہ انھیں ابنے وطن سے نکلنے پر ججور کر دیاگیا تھا۔ اس کے با وجود انھار اس فیصلہ پر راحنی ہوگئے کہ اقتدار بیں ان کا حصہ نہ ہوا ور خلیفہ صرف مہا جرین (قریش) بیں سے منتخب کیا جائے۔ اس بی شک نہیں کہ اس کے بیچھے بہن گہری مصلحت تھی۔ قریش سیکٹووں سال سے عرب کے قائد بنے ہوئے تھے۔ ایسی صالت بیں اگری فیل کو اس کے بیچھے بہن کو خلیفہ مقرر کہا جا تا تو اس کے لئے اجتماعی نظم کو سنجھان ناممکن ہوجاتا۔ یہ انھاری حقیقت پہندی تھی کہ انھوں نے ایک اس کی کو بین اور کی حقیقت بہندی کی اتنی نایاب قسم ہے کہ اس کی کوئی دو سری مثال تاریخ بیں نہیں ملتی ۔

#### غیرجذباتی فیصلہ کرسنے کی طاقت

احد کی لڑائی اسلام کی تمام جگول میں سب سے زیادہ سخنت لڑائی تھی۔ قریش کے تمام جنگی جوان غصہ یں بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے نفے۔ عین اس وقت جب کہ قتل و تون کا معرکہ گرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون اس تلوار کواس کے حق کے ساتھ لے گا۔ کچھلوگ آ ب کی طرف بڑھے۔ مگر آ ب نے اخلیں تلوار نہ دی ۔ بھر ابود جانہ سامنے آئے اور بوجھا کہ اے فدا کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آس سے دشمن کو مارویہاں تک کہ اس کو ٹیر کھا کردو (ان تصرب بدہ العل وَّحقیٰ بینحنیٰ)۔ ابود جانہ نے کہا کہ میں اس کو تق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنا نچہ آ پ نے اخلیں تلوار دے دی۔ ابود جانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ چنا نچہ آ پ نے اخلیں تلوار دے دی۔

حضرت ابو دجانة تلوار كريط راس وقت ان پراسي كيفيت طارى بوئى كروه اكر كر چلنے لگے ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يدري هكر فرما باكد اس فسسم كى چال ضراكو بيند نبيس سوا ايسيم وقع كر (انها المتنسية يبغضها الله الافى مثل هذا الموطن)

ابد دجانے اپنے سربرلال کیڑا باندھ لیا۔ یہ اس بات کی علامت تنی کہ وہ مون سے نڈر ہوکر حبنگ کے لئے نکل بڑے ہیں۔ وہ انتہائی بہادری کے سانفدلرار ہے تنھے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا وہ ان کی تلوار کا نشا نہ بن جاتا۔ اس کے بعد ایک چیرت انگیز دافعہوا حس کوخود ابور حیانہ ان الفاظ میں نقل کرنے ہیں :

دایت انسانا یخوش الناس حمشا سند سیدا بین نے ایک آ دمی کو دیکھاکہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ

فعمدت لهٔ فلما حملت علیه السیف ولول فاذا امرأ تا فاکومت سیف دسول الله صلی الله علیه وسلمان اضرب بدا مراً تا

برتلوار اکھائی تواس نے کہایا ویلاہ (بائے تباہی) اب یس نے جانا کہ بدایک عورت ہے۔ تومیں نے خدا کے رسول کی تلوار کواس سے یاک رکھا کہ اس سے میں کسی عورت کوش کروں

برا بھار دیا تھا۔ ہیں اس کی طرف لیکا۔ جب میں نے اس

(سیرت ابن بهشام بجزرس، صفحه ۱۱)

اس واقعہ کو ایک صحابی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں : کھر میں نے دیکھا کہ ان کی تلوار مہند بزت عتبہ کے سریہ الحق کی کے مریم میں میں اس کے بعد انھوں نے اپنی تلوار اس سے ہٹالی دشم را بیت قد حمل السیعت علی معنوق داس ہدایت بنت عتبہ کے مراس کے بعد ایک ہدایت بدایت متب کا کہ بدایت متب کے بارے میں رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی بدایات میں سے ایک ہدایت بیت عتب کی کہ عورتوں ، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے۔ حضرت ابو دجا نہ نے عین قتل و خون کے ہنگا مرمیں اس کو یا در کھ اور این جل ہوئی تلوار کو درمیان سے روک لیا۔

اس دا تعدسے اندازہ ہوتاہے کہ اصحاب رسول کو اجینے جذبات پرکتنا زیادہ قابو تھا۔ ان کے افعال ان کے شعر کے شخصہ کے شعور کے ماتحت وہ انتہائی اشتعال انگیزموقع پر انتہائی کھنڈا فیصلہ کرسکتے تھے۔ وہ غضہ اور انتقام کی آخری صدیر بہنچ کرجی اچانک اپنا ذہن نبدیل کرسکتے تھے۔ وہ ایک رخ پر بوری دفتار سے چل پڑے نے کہ بعد معاً اپنا رخ دوسری طرف بھیرسکتے تھے۔ یہ بنظا ہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر عملاً وہ اتنی زیادہ شکل ہے کہ اس پرکوئی ایسا شخص ہی فادر ہوسکتا ہے جو خدا سے اس طرح ڈرنے دالا ہوگویا خدا اپنے تمام جلال وجبر دہ سے کہ ساتھ اس کے ساتھ اس کو ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کو ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کی کھی کے ساتھ کی کھی کی کا سے دیا کہ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کی کھی کی کھی کی کے ساتھ کی کھی کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کی کھی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے ساتھ کی کھی کے

درخت کی طرح اُسے بڑھٹ

قرآن میں انجیل اور تورات کے دو توالوں کا ذکرہے۔ تورات کا توالہ صحابۂ کرام کے انفرادی اوصا دے سے تعلق ہے۔ اس کے بعد انجیل کے تو الے سے ان کی اجتماعی صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو۔
اس نے نکالا اپنا انکھوا۔ بھراس کو مضبوط گیا۔ بھر و ہ موٹا
ہوا۔ بھرا پنے تہذیر کھڑا ہو گیا۔ اچھالگنا ہے کسانوں کو
تاکہ منکروں کا دل ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے
بوان میں سے ایمان لائے اور نیک علی کئے مغیفرت اور

ومتلهم فى الانجيل كزرع اخرج شطاً كا فآذرك فاستعلظ فاستوى على سوق له يعجب الزراع ليعيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آسنوا و علوا المصالحات منهم مغفرة واجراعظيما (الفع ما ترز)

اجرعنطیم کا وعدہ کیا ہے ر

موجودہ انجیل میں تمیش ان لفظول میں ہے --- اوراس نے کہا، خداکی بادشاہی اسی ہے جیسے کوئی ا

آدمی زمین بین بیج ڈالے اور رات کوسوئے اور دن کوجلگے۔ اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بیسے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آب سے آپ بھیل لاتی ہے۔ بی ، پھر بالیں ، پھر بالوں میں تیار وانے رپھر حبب اناج بک چیکا تو وہ فی الفور ورانتی لگانا ہے۔ کیونکہ کا طبح کا وقت آبہنچا (مرقس س : ۲۲-۲۲)

اغیل اور قرآن کی استمثیل میں یہ بتایا گیاہے کہ پنمیہ آخرال ماں کے اصحاب کا اجتماعی ارتقار درخت کی مان دم ہوگا، بھروہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اور ابنا تیذم ضبوط کرتے ہوئے اوپر المقے گا۔

یہاں تک کہ فطری رفتار سے تدریجی ترقی کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس کی ترقی اتنی شان دار ہوگی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ کرخوش ہول کے اور دوسری طرف دستن دانت بیس رہے ہوں کے کہ اس کا معاملہ اتنام ضبوط ہے کہ اس کے خلاف ہمار ایکھ بس نہیں جاتیا۔

اسلام کو درخت کی طرح ترتی دینے کے لئے خداکا پینصوبہ تھا ہوصحابہ کرام کے ذریعیہ انجام پایا۔ تاہم یہ کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنائیں ۔ اس کے لئے ضرورت تھی کہ فوری محرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کریں ۔ اس کے لئے خز درت تھی کہ وہ اپنے دوق پر جلنے کے بجائے قوانین فطرت کی ہیر وی کریں ۔ اس کے لئے حنر ورت تھی کہ دہ اس سے بے پر واہو کر کام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے یاان کے بعد ۔ " درخت اسلام "کواگانے کے لئے حزورت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کھیں اور اپنی امنگوں کو دفن کر دیں ۔ صحابہ کرام نے برسب کچھ کیا ۔ انھوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے حوالہ کردیا ۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ زمیں میں خداکا دین ایک ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہوگیا جس کو ساری دنیاں کر بھی مٹانا چاہے تو نہ مٹا سکے ۔





www.irdukutalokhanalok.blogspot.com

## اظهار رسالت عهدها ضرمين

پیغبراسلام کوخصوصی طور پر اظہار کی نسبت دی گئی ہے۔ آپ کے دین کے لئے مقدر کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب دسر بلند ہو۔ یہ نسبت غلبہ آپ کی امت کو بھی حاصل ہے۔ پغبراسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایساکیا کہ ڈھائی ہرارسال کے ایک خصوصی منصوبہ کے ذریعہ وہ اسباب ذراہم کے جن کو استعمال کر کے آپ دین خداکو غالب دظا ہرکر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ چھیے ہزارسال کے عمل کے نتیجہ میں خدا نے وہ موافق حالات کا مل طور پر فراہم کر دئے ہیں جو دو موافق حالات کا مل طور پر فراہم کر دئے ہیں جو دو موافق حالات کو حکمت اور صبر دو رجد بدیں اسلام کے غلبہ کی بنیا دہن سکتے ہیں۔ پیغمبر کے امتی اگران موافق حالات کو حکمت اور صبر کے ساتھ استعال کریں توخد اکا وعدہ نصرت دو بارہ پیغمبر کے امتیوں پر اسی طرح داقعہ بنا تھا۔ حس طرح وہ خود پیغمبر کے اوپر واقعہ بنا تھا۔

امریکہ سے ایک انسائیکلو بیٹریا جھپی ہے جس کا نام ہے: انسان اور اس کے معبود (معبود (معبود (معبود (معبود (معبود (معبود (معبود کے عبیسائی مقالہ نکار نے اسلامی انقلاب کے بعد بید ام و نے والے عظیم بتائج کے بارے میں یہ الفاظ تکھے ہیں ۔۔۔ اس کے طہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو بدل دیا:

Its advent changed the course of human history (p. 389)

یہ ایک مستشرق کی زبان سے اسلامی انقلاب کی بیداکر دہ ان نبد ملیوں کا اعراف ہے جفوں نے تاریخ میں ایسے دوررس امکانات کھولے جن کے بعد اسلام کوغیر اسلامی ا دیان پر غالب دبر ترکر نااسی طرح آسان موگیا ہے جس طرح بارش آجانے کے بعد کھیت سے فعسل اگانا۔ بیغمبر آخرالزماں اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعہ جوانقلاب برپاکیا گیا وہ اگر جبرا صلاً توجیدا ور آخرت بر بینی انقلاب تفار مگر اس نے بہت سے دوررس دنیوی نتائج بھی توجیدا ور آپ کے لائے ہوئے انقلاب کے دنبوی نتائج میں سب سے اہم وہ تائج ہیں جفوں بیدا کئے ۔ آپ کے لائے ہو سے انقلاب کے دنبوی نتائج میں سب سے اہم وہ تائج ہیں جفوں نے وی نیا کہ جن میں دعوت ہی کا کام ایک انتہائی مشکل کام بنا ہواتھا

سورہ برارہ نازل ہونے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ

بھیجا تاکہ وہ اعلان کردیں کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو تے بیت اللہ کی اجازت نہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تج کے اجتماعات میں بلند آ وازسے اس کا اعلان کرتا بھرتا تھا، بہاں تک کہ میری آ واز بھاری ہوگئی (فکنت انادی حتی صعل صوتی، تفسیراین کمیٹر، الجزرا اثانی، صفحہ ۱۲۲۷) گرآج لاکوٹر اسبسیکر وجود ہیں آنے کے بعد بیرے کہ کہ کوئی مسکلہ ہیں۔ یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں اعلان حق کا کام کت زیادہ آسان ہوج کا ہے۔

دین کی دعوت کے دوٹرے دورہیں۔ ایک ، پنجبر آخر الزماں کے ظہور سے بہلے۔ دوسرا، بیغبر آخرالزماں کے ظہور سے بہلے۔ دوسرا، بیغبر آخرالزماں کے ظہور کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلے فدا کی ہوگا ہیں آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری خودان امتوں پر ڈالی گئ بن کے پاس وہ کتا ہیں جبی گئ تھیں۔ چنانچہان کے بارے میں فرآن میں استحفاظت د طلب حفاظت) کا لفظ آیا ہے (بما استحفظوا من کتا ب اللہ و کا نوا مشھد مار، المائدہ ۲۲) مگر قرآن کی حفاظت کے بارے میں فرطیا گیا کہ خدانے اس کتاب کو آثار اسے مذمور میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے (انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجہ ۹)

رسول الله صلى المنه على كا بعثت ك سائد خدا كا يه منصوبه تقاكه شرك كو مغلوب كياجائ اور توحيد كو دنيا بين غالب فكركامقام عطاكيا جائز (الانفال ٣٩) يه كام اتنے مختلف اسباب كى مساعدت چاہتا ہے جو صرف الله كا منتج بين وہ موافق چاہتا ہے جو صرف الله على كے نتيج بين وہ موافق حالات بيدا كئے جن كو استعمال كرك آپ في شرك كو مغلوب كيا اور توحيد كو فكرى غلبه كے مقام بربينجايا۔

رسول اور اصحاب رسول کی کوششوں سے جوانقلاب آیا اس کے بعد شرک ہمیشہ کے لئے مغلوب ہوگیا۔ اب اس کی کوئی امیر نہیں کہ شرک دربارہ ایک غالب فکر کی حیثیت سے دنیا ہیں جھاسکے۔ تاہم موجودہ زمانہ ہیں دوبارہ یہ واقعہ ہواکہ تو حید نے غالب فکر کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا۔ اس باریہ واقعہ الحاد کے ہانفوں سے ہوا۔ چنانچہ آج کی دنیا ہیں الحاد نے غالب فکر کی جیثیت صاصل باریہ واقعہ الحاد ہے مقابلہ ہیں تو حید کاذہن کر کی ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں تو حید کاذہن عملاً دوسرے درجہ برجلاگیا ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ کو نیفینناً معلوم تھاکہ آئندہ دور الحاد آنے والا ہے۔ اس لئے اس کی نصرت دوبارہ متحک ہوناً ۔ تیجے ہزار سالہ علی کے دوران اس نے دوبارہ ایسے حالات بدیداکرنے شروع کئے ہوبالاً خر علیہ توجید کی جدو جہد کے لئے موافق زمین کا کام کرسکیس ۔ بیعل اب اپنی تکمیل کے مرحلہ میں بہنچ گیا ہے۔ علیہ توجید کی جدو جہد کے لئے موافق زمین کا کام کرسکیس ۔ بیعل اب اپنی تکمیل کے مرحلہ میں بہنچ گیا ہے۔

سمج اگر جربظا ہر الحاد کا غلبہ ہے مگروہ موافق حالات بوری طرح پیدام ہو چکے ہیں جن کو استعمال کرے دوبارہ توحب كوغالب فكركا مقام دباجا سكے۔

ا- حضرت ابراميم عليه السلام في تقريبًا چار ہزار سال بيلے قديم عاق ك دار السلطنت (أر) ك دوكوں كو يكاراكد ايك خداہے جونفع ونقصان كا مالك ہے -خدائى ميں كوئى اس كاشرىك نہيں -اسی کے تم اس سے حاجتیں مانگوا وراسی کی پیستش کرو۔ اس دعوت توحید کے خلاف اس وقت كمشرك بادشا همرودكلدانى في اتناسخت روعل ظامركياكة كواك كالأوسي والديا-تہ ہے دنیا کے ہرملک میں شرک کاعقیدہ پایا جاتا ہے۔ سکن آج آب کسی ملک میں دعوت ابراہیمی کو لے کر انھیں نوموجودہ زمانہ کا کوئی حکمال آپ کے ساتھ اس قسم کا شدیدسلوک نہیں کرے گا-اس کی در فلسفہ حکومت کی تبدیل ہے۔ نمرود کے زمانہ میں شرک ایک سیاسی عقیدہ کی میثیت ر کھتاتھا۔ جب کہ آج وہ صرف ایک محدود مذہبی عقیدہ سے۔ قدیم زمانہیں عام طور پرمشرکا نہ نظریئہ سیاست دنیا میں رائج تھا۔ نمرود، دور قدیم کے دوسرے با دشامبول کی طرح، اسی قسم کے نظریہ کی بنیا دیر حکومت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھاکہ وہ سورج دیوتا کا مظہرہے ، اس سے وہ دوسروں سے برتر ہے اور اس کو دوسروں کے اوبر حکم ان کرنے کا فوق الفطرِی حق حاصل ہے ۔ اس کے بیکس موجودہ زمانه كے حكم إلى اس فسم كے نظرية حكومت سے كوئى تعلق نہيں ركھتے۔ انھول في عوامى رائے كى بنياد یرا پنے انے حکمرانی کا حق ماصل کیا ہے نہ کہ کسی فوق الفطری عقیدہ کی بنیا دیر۔ یہی وجہ سے کہ توجید ی دعوت میں موجودہ حکمانوں کواپنے اقتدار کے لئے کوئی جیلنج نظر نہیں آیا۔ جب کہ نمرو درا ور دور قدیم کے دوسرے با در شاموں کو توحید کاعقیدہ تھیلنے میں اپنی سیاسی حرا کسٹی ہوئی دکھائی دىتى كقى ـ

قدیم زماندیں جب کوئی بیغمبرا طفتاتو اکثر سیلے ہی مرحلہ میں وقت کے اقتدار سے اس کا طیراؤنثروع مرجاتا اورغیرضروری فسم گی مشکلات اس کی راه بین حائل مروجاتیں - اس کی مصیر سیاسی ا دارہ کے ساتھ فوق الطبیعی عقائد کمی ہی واسٹنگ تھی ۔ قدیم زمانہ سے با دشاہ عوام کو بیقیین ولاكران كے اور حكومت كرتے تھے كدوہ ديوتاؤں كى اولا دہيں، خدا ان كے اندر صلول كرآيا ہے۔ ایسے ماحول میں جب توحید خالص کی آواز بلند ہوتی تو ان کونظر آیا کہ وہ ان کے سیاسی استحقاق کو بے اعتبار بنار ہی ہے۔ یہ اعتقادی بیجیدگی ان کو دائی حق سے مکراً دیتی تھی۔ اسلام نے ثابت کیا کہ برتسم کی فوق الفطری حیثیہت صرف خداکو حاصل ہے۔ اس نے اعلان کیاکہ تمام انسان برابر ہیں '

ابک کو دوسرے پرکوئی فضیلت حاصل نہیں۔اس طرح اسلام نے سیاسی ادارہ کو اعتقادیات سے جداکر دیا۔اب حکومت کرنے کا حق کسی کوعوامی رائے سے ملتا تھا نہ کہ خداسے کسی قسم کے پڑا اسرار رشتند کی بنیا دیر۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے قدیم زمانہ میں کھے لوگ بہ بات شہور کر کے اپنا طبی کاروبار میلائے کے کہ انھوں نے ایک جن کو مسخر کر رکھا ہے اور وہ ان کے پاس آکر ان کو فن طب کے دموز بتاجا تا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ علم طب میڈیک کالج میں سکھایا جا تا ہے خہ کہ جنات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے خفص کے سخت مخالف ہوجائیں گے۔ جنات کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تو مذکورہ قسم کے طبیب ایسے خفص کے سخت مخالف ہوجائیں گے۔ مگر موجودہ زمان کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو ایسی تحریک سے کوئی عدا وت نہ ہوگی۔

۱۰ رسول الله صلی النوعلیه وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے ذریعہ تاریخ کارخ موڑنے کا علی ساتویں صدی عیسوی بیس شروع ہوا تھا۔ اب وہ اپنی انتہا کو بینی چکا ہے۔ دین کے داعیوں کے سلے اب خو د انسانی اسلح نما نہیں ہر قسم کے تائیدی اسباب موجود ہیں۔ جدید قانونی اور سماجی تبدیلیوں نے اب اس کاموقع دے دیا ہے کہ دعوت دین کا کام کھلے طور پر کیا جا اور کوئی فرعون یا نمرو دراس کاراستہ روکنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو۔ حقائق کی دنیا جو اب انسان کے علم میں آئی ہے اس نے ایسے دلائل جمع کر دیے ہیں جو دین کی صدافت کو خالص علی طور بر ثابت شدہ بناسکیں۔

موجودہ زمانہ میں ایک عظیم ککری انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب وہی ہے جس کو عام طور بر سائنسی انقلاب کہا جاتا ہے۔ جدید سائنسی انقلاب نے انسانی تاریخ میں بہلی باراسی من کری تبدیلیاں پیدا کی ہیں جودعوت تو حید کے عین موافق ہیں ۔ان کو مناسب طور پر استعمال کیا جائے توصرت کلی اور لسانی تبلیغ کے ذریعہ غلبہ تو تیدکا وہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے لئے پچھلے زمانوں میں تلوار اٹھانی ٹاتی تھی ۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید سائمنی انقلاب زمانہ رسالت کے اسلامی انقلاب کا ایک ضمنی حاصل (By-product) ہے۔ الله نے بینی برآخر الزماں کے لاکے ہوئے انقلاب کے ذریعہ ایسے اسباب پیدا کئے جفول نے تاریخ کے اندر اپناعمل شروع کیا۔ تب بی کا بہ علی مسلسل ،حاری رہا۔

یہاں تک کہ وہ اس اِنقلاب تک پہنچا جس کو حدید سائٹسی انقلاب کہاجا تا ہے۔ گویا خدا نے صدر اول میں شرک کے اوپر توحید کوغالب کے اوپر توحید کوغالب کے اوپر توحید کوغالب کے اوپر توحید کوغالب کے دیر توحید کوغالب کے دیر نے میں مدد گار بن سکیں۔

اسلام کے ذریعہ آنے والے توجیدی انقلاب سے پہلے ساری دنیا ہیں شرک کا غلبہ تھا۔ شرک دوال مظاہر بہتی کا دوسرانام ہے۔ دنیا کی ہر چنے ہو نمایاں نظر آئی اس کو انسان نے پوچنا شرد کا کردیا ، نوا ہ وہ آسان کا سورج ہو یا زمین کا بادشاہ ۔ اس کی وجہ سے دور شرک میں سائنسی تحقیق کا کام ممکن نہ ہوسکا۔ آرنلڈ ٹوائ بی کے الفاظ میں ، فطرت کے مظا ہراس وقت پر شش کا موضوع (Object of Worship) ہے ہوئے تھی کا موضوع (Object of Worship) کے بیے ہوئے تھی کا موضوع (Object of Investigation) کے بیے ہتے ۔ اسلام نے شرک کو معلوب کرے توجید کو غالب کیا تو ایک خوا کے سوا ہر چنے مخلوق نظر آنے نگی ، اس انقلاب نے بیمکن بنا دیا کہ چنے وں بیتے ہوئے تا کہ کی کیا جا ساتھ کے ۔ یمل ابتدائی صورت میں دورا ول ہی میں شہر دع ہوگیا تھا۔ ایک بارچا ندگر ہن اور وہ انگر ہن اور چنے اس طرح ایک بادچا ندگر ہن نا پر نہیں ہوئے ۔ اس طرح آپ نے مادی بڑائی کی بھی نفی کر دی اور انسانی بڑائی کی بھی ۔ یہ فکری لہم ففیدہ سے الگ ہو کہ دوریت بہنی اور الکا خرج دیدانقلاب کا سبب بن ۔ وہ سی بی اس اور الکا خرج دیدانقلاب کا سبب بن ۔

اراس انقلاب کاایک فائدہ پر ہواکہ توہماتی دورکا خاتہ ہوگیا۔ توہم پرستی کیا ہے۔ توہم پرستی کا میں ہے حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کے بجائے مفروضات وقیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا جائے مفروضات وقیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے ہے توسورج یا جائدگہناجاتے ہیں) پر ذہن اسلام کی طرف بٹر صفر ہیں سب سے بٹری رکا وٹ ہے۔ ابسا اُدمی حقائق وافعی کی بنیاد پر اسلام اور فیراسلام کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ بیشگی مفروضات کی بنیاد پر بلادلیں ایک کو صحے اور دوسرے کو غلط مال لیتا ہے۔ شلا اسلام تاریخی طور پر ایک مستند دین ہے اور دو گرم تمام مذاہب تاریخی استنادسے محودم ہیں۔ مگر توہمات کے دور میں انسان اس کوا ہمیت نہیں دے پا تا تھا۔ جدید دور نے اس کو پوری ایم میت کے ساتھ لیا۔ چنانچہ موجودہ زبانہ بی شفید عالیہ (Higher Criticism) کے نام سے ایک مستقل فن وجو دمیں آگیا ہے۔ اس فن کے تاریخی طور پر معتبر دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے فن کے تاریخی اعتبار بیت کا درجہ حاصل نہیں۔

۲۔ سائنسی ذہن نے کا کنات کو تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں جاننے کی کوشنش کی ۔ اس کے

نیتجرمیں کا کنات میں چھیے ہوئے ایسے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے ہواسلام کی تعلیمات کی تھدیق اعلی سطح پرکررہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کا کنات میں ہرجگہ ایک ہی قانون فطرت کا رفرما ہے۔ جو فانون زمین کے احوال پر حکمال ہے وہی قانون کا کنات کے دور دراز مقامات پر بھی حکمال ہے دراس سے یہ ثابت ہوجا آ ہے کہ اس کا کنات کا خدا صرف ایک ہے۔ دوخدایا بہت سے خداؤں کی اس کا کنات میں گنجائے نہیں ۔

سردین توحید کو قدیم زمانہ میں اختیار کرنے کے لئے ،ایک علمی رکاوٹ، قدیم فلسفہ بھی تھا۔قدیم زمانہ میں فلسفہ کوغالب علم کامقام صاصل تھا تعلیم یا فئۃ طبقہ کے سوچنے کی ذہنی زمین اس زمانہ میں فلسفہ ہوتا تھا۔ اس کے نتیجہ میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی صنوعی رکا وٹ صائل ہوگئی تھی۔

قریم فلسفہ کا آخری نشانہ ہمیشہ سے آخری ہجائی کی الماش رہاہے۔ مگریہ ایک حقیقت ہے کہ تقریبًا بایخ ہزاد سال کی شان دار تاریخ کے با وجود فلسفہ اپنے نشانہ تک پہنچے میں مکمل طور پرنا کام رہا۔ اسس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ فلسفہ انسان کی محدود میٹوں (Limitations) کا ادراک نہرسکا۔ دہ آخری سیجائی تک پہنچنے کے لئے ساری کو شعشیں صرف کرتا رہا۔ جب کہ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے بطور خود آخری سیجائی تک بہنچ ہی نہ سکتا تھا۔

اس فلسفیانه طرزفگر کی دجه سے ہزار دن برس تک انسان یہ چاہتار ہاکہ دین توجید کی بنی و جن اساسی عقائد برقائم ہے اس کوانسان کے ہے کمل طور برعلوم اور مشاہکر بنادیا جائے۔ مگر یہ تمام عیبی حقیقت بن کھیں اور انسان اپن موجودہ صلاحیوں کے ساتھ ان غیبی حقیقت کاکامل اوراک نہیں کرسکتا ۔ حقیقت بن نقط نظر سے ، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضه کو ڈھا دیا۔ اس فرید بیرسائنس کا، دینی نقط نظر سے ، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضه کو ڈھا دیا۔ اس نقل کو دیت کی دجہ سے حقبقت کا فری طور بریہ یہ ابت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں۔ وہ اپنی محدود بیت کی دجہ سے حقبقت کا کلی اور اکر نہیں کر سکتا۔ قدیم فلسفہ کی بیراکر دہ ذہنی زمین کو ملی دنیا میں دفاعی حیثیت کے مقام برجا چکی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ ذہنی زمین کو علی دنیا میں غالب مقام صاصل ہے۔ برجا چکی ہے اور اب سائنس کی دریافت کردہ ذہنی زمین کو علی دنیا میں غالب مقام صاصل ہے۔

زین کی اس تبدیلی نے دین توحید کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب اس نقطۂ نظرکو، کم از کم بالواسط طور پر، مکمل علی تائید صاصل ہے کہ انسان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ حقیقت اعمالی کو بالواسط طور پر، مکمل علی تائید صاصل ہے کہ انسان کے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ حقیقت اعمالی کو بانے کے لئے وہ بیغمبر کی اطلاع کا اعتبار کرے۔ اب یہ مطالبہ سرا سرفیر علی مطالبہ بن چکاہے کہ خدا اور دی اور آخرت کو بماری آنکھوں سے ہمیں دکھا کہ ، اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ دی اور آخرت کو بماری آنکھوں سے ہمین دکھا کہ ، انسانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے معلوم تاریخ بیس یہ بہلا واقعہ ہے کہ خود علم انسانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے

اور بهیشه محدود رسی گا۔ انسان سائنسی ذرائع سے جب کا گنات کی کھوج کرتا ہے تواس پر بیقیقت منکشف بوتی ہے کہ کا گنات اس سے زیادہ پیچپ رہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا اعاطہ کرسکے۔ سائنس کی بہ دریا فت اسلامی نقط انظر سے بے مداہم ہے ۔ کیونکہ اس سے رسالت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے ۔ ایک طون انسان کا یہ مال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری مدتک جان لینا جا ہتا ہے ۔ دوسری طرف انسان ابنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدودیت کا شکار ہے کہ وہ کھی بھی حقیقت کو آخری مذکک نہیں جان سکتا ۔ بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدودیت کا شکار ہے کہ وہ کھی بھی حقیقت کو آخری مذکک نہیں جان سکتا ۔ انسانی زندگی کا یہ خلا واضع طور پر یہ بتا تا ہے کہ اس کو ایک بر تررم نما کی صرورت ہے ۔ اسی بر تر رم نما کا دوسرا نام بیغ بر ہے ۔ انسانی محدودیت کے بار سے بیں سائنس کے اقرار نے بیغیم کی ضرورت کو خالف علی سطح پر ثابت کر دیا ہے ۔

ہے۔ قدیم زبانہ میں انسان کواظہار رائے کی آزادی حاصل نہ تھی۔ اس کی اصل وجہ بادشاہوں اور بڑے انسانوں کے تقدس کا عقیدہ تھا۔ جولوگ کسی وجہ سے او بیخے مقام پر بہنج جاتے ان کومقدس سمجے پیاجا تا۔ ان کی رائے دوسروں سے برتر مانی جاتی ۔ ان کویت مل جاتا کہ جس طرح جا ہیں دوسروں کواپنی مرضی کا پا بند بنائیں ۔ تو حید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمہ کیا اور بہا علان کیا کہی انسان کو دوسرے انسان برفضیلت نہیں ۔ اس کے بعد تاریخ ہیں ایک نئی فکری لم چل بڑی ۔ ہی وہ فکری لم ہرہے حس کی سیاسی نکیل بالآخر یورپ ہیں جہورہ یہ کی صورت میں ہوئی ۔ جہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر بحثم را دیا۔ ہر شخص کے لئے یہ فکری حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جوچا ہے منکھ اور جو چاہے ہوئے ۔ اس انقلاب نے تاریخ ہیں بہل باراس بات کو ممکن بنا دیا کہ فدا کے دین کی تبلیغ اسس طرح کی جائے دھکوٹے کا اندیشہ نہو۔

۵۔ سائنس نے آئے کے انسان کے گئے خدائی بہت سی وہ مادی نعتیں کھولی ہیں ہو ہزاروں برق سے کائنات کے اندر جیبی ہوئی تھیں۔ ان میں اسلامی دعوت کے نقطہ نظر سے سب سے ہم جدید ذرائع مواصلات ہیں۔ پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف قسم کی تیزر فتارسواریاں۔ یہ چیزی اسلام کے حق میں عظیم نعتیں ہیں۔ ان کو استعمال کرے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر بھیلایا جاسکتا ہے۔
یہ مواقع ہو عین اسلامی دعوت کے حق میں ہیں، چھیلے ہزار سالہ عمل کے میتجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تھیلی زیانہ میں جو بیاں ہوئے ہیں۔ تھیلی اسلام کے غلبہ اول کے صالات فراہم کے نوامسالہ میں کے فائد اول کے صالات فراہم کوئے ہیں۔ تاہم اسی طرح اس نے دوبارہ ہزار سالہ عمل کے نیتجہ میں اسلام کے غلبہ ٹانی کے صالات فراہم کردئے ہیں۔ تاہم اسی طرح اس نے دوبارہ ہزار سالہ عمل کے نیتجہ میں اسلام کے غلبہ ٹانی کے صالات فراہم کردئے ہیں۔ تاہم یہ صالات و مواقع خود اپنے زور میروا قعہ نہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو داقعہ بنانے کے لئے زندہ یہ صالات و مواقع خود اپنے زور میروا قعہ نہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو داقعہ بنانے کے لئے زندہ یہ صالات و مواقع خود اپنے زور میروا قعہ نہیں بن جائیں گے۔ اس امکان کو داقعہ بنانے کے لئے زندہ و

ا نسانوں کی ایک جماعت در کا رہے۔ اسی ایک جماعت اگر کھڑی ہوجائے تو قربی ستقبل میں اسی طبیرے دوبارہ اسلام کو فکری غلبہ مل سکتا ہے جس طرح قران اول میں اس کو مترک کے مقابلہ بین فکری غلبہ حاصل موانقار

اوپر جن امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریبًا ایک سوسال سے ایسی کسی جاءت کا انتظار کر رہے ہیں مگر مبتریتی سے ایسی کوئی جاعت ایمی تک کھڑی نہ ہوسکی۔ اس میں شک سہیں کہ تجھیلے سوسال کے اندرہارے ہیں بہاں بے شارجا عتیں اور تخریجیں اعظی ہیں ، مگر یہ تحریکیں وقتی حالات ، خصوصاً سیاسی حالات کے درعمل کے طور پر اٹھیں نہ کہ اس ربانی شعور کے تحت جو تچھلے نہرارسال سے تاریخ کے اندرکام کرتیارہا ہے اور چو دھویں صدی بجری میں اپنی تکمیل کو بہنچا ہے۔

سیرت کی کتابوں میں آ تا ہے کہ بدر کے میدان میں جب طاقت درائی کفرنطا ہر کمزورا ہی ایمان کے اور اللہ ت اوپر ٹوٹ پڑے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرت احساس کے قت سجدے میں گرگئے اور اللہ ت سی نصرت کی دعائیں مانگئے لگے۔ اس ناذک لحے میں آپ کی زبان سے ہو کلمات نکے ان میں سے ایک جمله یہ تھا:

اللہم ان تھلاہ ھن ہا العصاب لا تعبد بعد ھافی الارض (خدایا اگریہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعدز میں پرتیری عبادت نہ ہوگی )۔ بہ کوئی مبالغہ نہ تھا۔ حقیقت بہت کہ وہ تین سوتیرہ اوگ نہ تھے۔ یہ عصب بہ سما مانی کے با وجود بدر کے محرکہ میں کھڑی ہوئی تھیں یہ فی عام قسم کے بین سوتیرہ اوگ نہ تھے۔ یہ عصب بہ دراصل وہ گروہ تھا جس پرڈھائی ہزار سالہ تاریخ منہی یہ وٹی تھی۔ اس طرح آج دوبارہ ایک نیاعصابہ (گروہ) جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہزار سالہ تاریخ کا وارث ہو۔ جو اپنے شخور کے اعتبار سے تھی ہو، ہو بو بو بو بی بی سے کہ وہ کہ ہو، بو تبریدہ فیصلہ جو اپنے کہ دور اب تا مرب بو تا ہر ہو ہوں بی بی می خاری واقعہ اب کی کا ٹیا بی تا تا ہو تا ہوں اپنا کاگ ملائیں کو ماری واقعہ اس کو اس کے نشانہ سے مہانے والا تابت نہ ہو یہ وہ گریں جو خدا کے کاگ میں اپنا کاگ ملائیں کے ۔ اور بالاً خریقین کا میابی کی منزل بی سینیں گ

# ميروۇل كى نرسرى

سیرت کی کتابول میں آباہے کو فرق بدر کے موقع پر ۳۱۳ بنطا ہر کم ورائل ایمان پر ایک ہزاد طاقت ور اہل کفر و ہے پڑے اللہ صلی الدھ میں گر پڑے۔ اس وقت آپ میدان جنگ کے کنارے ایک عوش (چھپر) کے اندر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے نصرت و حایت کی دعیا ہیں مانگ رہے تھے۔ اس نازک کمی ہیں آب کی ڈیان سے جو کلمات نکے ان ہیں سے ایک جملہ یہ تفا: مانگ رہے تھے۔ اس نازک کمی آب کی ڈیان سے جو کلمات نکے ان ہی سے ایک جملہ یہ تفا: اللہ متم ایک جملہ یہ تعالیٰ میں آب کی ڈیان سے جو کلمات نکے ان ہی سے ایک جملہ یہ تفا: اللہ متم ایک جملہ یہ تعالیٰ میں تبدی ہوگیا تو اس کے بعد لا تعبد بعد کا مان میں برتبری عبا دت نہ ہوگی۔ لا تعبد بعد کا الاحض دیں برتبری عبا دت نہ ہوگی۔

(السيرة النبوية لابن كنيراا لجزرالثاني صفحه اام

یکلمیکوئ بها بغد کاکلمه نه تها، بلکه ایک واقعه کا ساده اظهار تها حقیقت به ب که وه تین سو بیره روضی جو بدر کے میدان بین جی که خشنول کا مقابله کرنے کے لیے کی تھیں، وه محف عام قسم کے تین سوتیرہ لوگ نه تھے۔ یہ العصابہ در اصل وه گروه تھا جس بیر ڈھائی ہزار سالہ تاریخ منہی ہوگی تھی۔ خصائی ہزار سال کے دوران مخصوص حالات کے اندرایک زندہ قوم تیار کی گئی۔ بھراس زندہ قوم سے جھانظ کر ایک گروہ تھا جواس وقت خوخوار دختوں کی الفاظ میں «خرامت »تھا۔ بی وہ تاریخی گروہ تھا جواس وقت خوخوار دختوں کی الموار دی کے سامنے کھوا ہوا تھا۔

موجوده دنیاامتحان کی دنیا ہے۔ یہاں جو داقعات پیش آئیں وہ اسباب وعلل کے پردہ میں مین آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگریہ العصاب بلاک سوجا کے نوموجودہ دنیا بیں خدا کی سنت کے مطابق دوبارہ نئے " ڈھائی ہزارسال" درکار ہوں گرجن کی گردشیں ازسر نوجاری ہوں اور اسباب کے سلسلوں سے کزرکر بالآخر دہ افرا دتیار ہوں جومطلوبہ کار نامہ انجام دینے کے لئے ضروری ہیں۔ موجو دہ زمانہ میں اسلام کا علیہ، بالفاظ دیگر نبوت محدی کے اظہار نانی کے لئے، آج دوبارہ موجو دہ زمانہ میں اسلام کا علیہ، بالفاظ دیگر نبوت محدی کے اظہار نانی کے لئے، آج دوبارہ

ایک العصابہ درکارہے۔ یہ العصابہ وہ ہوگاجس پڑھیلی ہزار سالہ تا ریخ منہی ہوئی ہو۔ جماس بات کاع منان کالل دکھتا ہو کہ تجھیلے ہزار سالہ علی کے نتیجہ میں خدانے اسلام کے لئے کہا کیا موافق حالات بیدا کئے ہیں اور کن حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام کے حق میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یگروہ وہی ہوسکتا ہے جواپنے شورک اغتبار سے بھی ہزارسالہ تاریخ کا وارت ہو۔ ہو ا پنے کردار کے اغتبار سے بھی ہزارسالہ تاریخ ہو جس کا وجود اور اسلام کا غلبہ تانی دونوں اس طرح ایک ہوجائیں کہ بظاہر ایک کو دوسرے سے جدانہ کیا جاسکتا ہو۔ اسلام کا غلبہ تانی دونوں اس طرح ایک ہوجائیں کہ بظاہر ایک کو دوسرے سے جدانہ کیا جاسکتا ہو۔ اس قسم کے ایک العصابہ دور میں اسلام کو غالب کیا تھا اور آج بھی اسی قسم کا ایک العصابہ دوبارہ اسلام کو غالب کرے گا۔ دوسری کوئی صورت موجودہ عالم اسباب میں اسلام کے غلبہ کے دیگر میں سے۔

ير وفيسرفلب منى في انني كتاب اريخ عرب مين الهاب :

After the death of the Prophet sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere.

P.K. Hitti, History of Arabs (1979) p. 142

بینبراسلام کی دفات کے دیداییا معلوم ہوا جیسے عرب کی بنجرز بن جاد و کے ذریعہ ہیرو دن کی زری میں تبدیل کردگ گئی میو ایسے ہیروج ن کی مشل، تعداد یا نوعیت ہیں کہیں اور باناسخت مشکل ہے ۔

دینا میں اسلام کا غلبہ ایک کال فکری نظام کے مقابلہ میں دوسرے کال فکری نظام کا غلبہ ہے ۔

بہ تادیخ کا مشکل ترین مصوبہ ہے جس کو و فق عیں لانے کے لیے '' ہیرو و و ن کی نرسری '' در کار ہے ۔

قدیم دور شرک میں اسلام کا غلبہ ہیر دووں کی نرسری کے ذریعہ انجام بایا تھا، اب دور الحادمیں اسلام کا غلبہ دوبارہ ہیرووں کی ایک نرسری کے ذریعہ انجام بایا تھا، اب دور الحادمیں اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے لئے ضردری تھی وہ بعد کے فرایعہ انجام پائے گا۔ قانون قدرت کے مطابق ہوجائے گی ۔

اور آپ کے ساتھیوں کے لئے صردری تھی وہ بعد کے لوگوں کے لئے کو دوجہ کی تھی ۔ اسی طرح موجودہ زمانہ اور آپ کے سلمانوں نے جی کو زندہ کرنے کے نام پر زبردست کو ششیں کی ہیں ۔ اگر مجرد ظاہری مقداد کے کے مسلمانوں نے کو وجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی کو ششیں دور اول کے مسلمانوں کی کو ششوں سے بہلوسے دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی کو ششیں سے جی بی سب چیزی مسلمانوں کی قربانی ، مال ورولت کا فرین ، زبان دھم کا استعمال ، منہیں ہیں ، ملکہ کچھ زیا دہ برحی ہوئی ہیں ۔ جان کی قربانی ، مال ورولت کا فرین ، زبان دھم کا استعمال زبین میں دور دھوپ ، یہ سب چیزی مسلمانوں کی حالیہ جد وجید ہیں اتنی زیادہ دکھائی دہی ہیں ، کہا

خانص مقدار کے اعتبارسے وہ ماضی سے جی کہیں زیادہ ہیں۔ گرجہاں تک نتیجہ کا تعلق ہے، دونوں کے درمیان کو کی نسبت نہیں ۔ ماضی کی اسلامی کوشستوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا تھا۔ جب کہ موجودہ زمانہ کی کوشستوں نے صرف ہماری بربادی میں اضافہ کیا ہے۔

یفرق اس نف یا نی فرق کی وجسے ہے جو دونوں کے درمیان پایاجا آہے۔ اور وہ یہ کرزاند رسالت کے مسلمانوں کو احساس محروی نے ابھارا تھا اور وجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو احساس محروی نے ابھارا تھا اور وجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو احساس محروی نے ابھارا ہے اور دی نے درباریں کی آئی ۔ اس تقریر سے تقریر میں ملتی ہے جو حضرت جعفرین ابی طالب نے شاہ جبش نجاش کے درباریں کی تھی ۔ اس تقریر کے مطابق اسلام ان لوگوں کے لئے جا ہلی زندگی کے مقابلہ میں شعوری زندگی اختیار کرنے کے ہم منی تھیا۔ اضوں نے بے رہنائی کو بیا یا تھا۔ انھوں نے جو منہائی کے مقابلہ میں آخرت کو پایا تھا۔ انھوں نے بے قیدا خلاقیات کے مقابلہ میں آخرت کو پایا تھا۔ انھوں نے بے قیدا خلاقیات کے مقابلہ میں ذمہ دارانہ اخلاقیات کو بایا تھا۔ انھوں نے بایا تھا۔ انھوں نے بایا تھا۔ مرجہاں تک موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا تعلق ہے ان کا معاملہ ہراسراس سے ختلف ہے۔

زماندرسالت کے مسلمانوں کے جذبات ہیں اس احساس نے ہیجان برپاکیا تھاکہ" ہم نے پایا ہے اور کے برکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے اندرجس چیزنے ہیجان برپاکیا وہ صرف یہ احساس تھاکہ ہم نے

کھویاہے:

موجودہ زمانہ میں سے جواسلاف سے میرات پائی تھی شریاسے زمیں برآسمال نے ہم کو دے مارا موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی تمام تحریبیں اسی محرومی اور ظلومی کے احساس کے تحت ابھری ہیں۔ ایک اور دوسری دوسری نخریک میں اگرکوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ ایک اس کو سادہ انداز میں بیان کررہی ہے اور دوسری مفکر انداز میں کے یہاں قومی الفاظ و سے جار ہے ہیں اور کسی کے یہاں نذہبی الفاظ -

ونانی فلسفی ارشمیدس نے سش تعلی کا ایک قانون دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد وہ آتنا سرشار ہوا کو یا اس نے سب کچھ پالیا ہے۔ شاہ ایران درضا بہلوی نے صرف حکومت کھوئی مگران کا یہ حال ہواکو یا انھوں نے سب کچھ کھودیا ہے۔ دریافت ہویا محرومی ، دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ آدمی اسی چنر کو مسب سے زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے جس کو اس نے کھودیا ہے۔ دینے لگتا ہے جس کو اس نے کھودیا ہے۔

اس نفسیات کا بنتیجہ ہوتا ہے کہ «دریافت» آدمی کی فکری قوتوں کو پوری طرح جگادیتی ہے۔ وہ کامل طوریر ایک زندہ انسان بن جاتا ہے۔ اس کے حصلول کی کوئی انتہا نہیں رمتی ۔ اس کے برعکس جب سی آدمی

پر" محرومی "کا حساس جھا تا ہے تو اس کی ذہنی اور کلی قویمی تھیب ہوکر رہ جاتی ہیں۔ بظاہر زندہ مہونے کے باوجود اندر سے وہ ایک مردہ انسان بن جانا ہے۔ دور فدیم ہیں ہمارے اسلاف احساس بافت برابھرے تھے اس لئے ان کی بیداری اس نوبت نک پہنچ کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ موجودہ زبانہ میں ہماری نسلیں احساس محرومی برابھری ہیں، جنانچہ ان کی بین محاری نسلیں احساس محرومی برابھری ہیں، جنانچہ ان کی بے شعوری اور دبیت حصلگی انتی برهی ہوئی ہے کہ تاریخ میں شایداس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی ۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ یافت کے جذبہ سے مثبت اخلاقیات ابھرتی ہیں اور محروی کے جذبہ سے منفی اخلاقیات ۔ چنانچہ ہم دیجے ہیں کہ دورا ول کے مسلمانوں کے لئے ان کا اسلام ان کے اندراعلیٰ کردار بیدائرنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ وہ حق کے آگے جھک جاتے نئے۔ وہ دوسروں کا اعراف کرنا جانتے تھے۔ وہ جو کہتے تھے وہ شکا تیوں کو نظر انداز کچھ کہتے تھے وہ شکا تیوں کو نظر انداز کرکے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرسکتے تھے۔ وہ جذبات سے ہٹ کرخالص عقلی فیصلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ وہ دو مور میں کی نفییان سے پاک ہوکر سوچنا جانتے تھے۔

منفی احساسات اس کے برعکس منفی اخلاقیات بید اکرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے رہنما صرف ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ بائکل قدرتی طور پر جھنجھلا ہے اور نفرت کا تشکار رہتے ہیں۔ جھنفت ببندی کی بائیں ان کو ابیل نہیں کرئیں۔ وہ ہمیشہ اختلاف اور انتشار ہیں ببتلار ہتے ہیں۔ ان کے اندرتی کا اعتران کی بائیں ان کو ابیل نہیں ہوتے۔ وہ اگر کا میاب کرنے کی طاقت نہیں ہوتے۔ وہ اگر کا میاب ہوں تو ابنی ہار مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اگر کا میاب ہوں تو ان کا گرا ہوا نہیں تمہا جا دان کی کا میاب کو ناکا جی ہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے ہوں تو ان کا گرا اور آج ہیں وہ عظیم الشان فرق بیدا کر دیا ہے۔ ہیں کو ہم دیجھ رہے ہیں۔

بیغیبراسلام کالایا ہوا انقلاب نثبت اخلاقیات کی زمین پر ابھراتھا۔ اب اگر کچھ لوگ پہچاہیں کہ اس انقلاب کومنفی اخلاقیات کی زمین سے بر پاکرین نوانھیں اپنے لئے دوسرا خدا آلماش کرنا چا سمئے ا در اس کے ساتھ دوسرا پیغمبر بھی ۔